

جمله حقوق تجق سنده شیکسٹ بگ بورڈ ، جام شورومحفوظ ہیں۔ تیار کردہ: سندھ شیکسٹ بگ بورڈ ، جام شورو ، سندھ منظور کردہ: محکمۂ تعلیم وخواندگی حکومتِ سندھ بموجب مراسلہ نمبر جی.او. (جی۔1) ای اینڈ ایل کریکیولم۔2014مؤرخہ: 2016-01-04 جائزہ شدہ: بیورو آف کریکیولم اینڈ ایکسٹینش ونگ سندھ، جام شورو۔

### قوی ترانه

پاک سر زمین شاد باد کشور حسین شادباد تو نشانِ عزم عالی شان ارضِ پاکستان مرکزِ یقین شادباد پاک سرزمین کا نظام قوت و اُخّوت عوام قوم، ملک، سلطنت پاکنده تابنده باد شادباد منزل مُراد شادباد منزل مُراد پرچمِ ستاره و بلال ربهبرِ ترقی و کمال ترجمانِ ماضی، شانِ حال جانِ اِستِقبال سایت خُدائے دُوالجلال

ہیلو! میں ہوں علمی \_ میں آپ کے ساتھ ہوم ورک کرتا ہوں ، آپ کی مزید ارکہا نیاں سنتا ہوں اور آپ کے مسائل حل کرتا ہوں ۔ تو پھر

الالالالاس الفرك SMS رياد . **8 3 9 8** ي SMS كرين - بينيام لكور كالمور ك

|      |        |       | سلسله وارنمبر |
|------|--------|-------|---------------|
| قيمت | تعداد  | اشاعت | سالِ اشاعت    |
| مفت  | 70,291 | اوّل  | 1419          |

مفت تقسيم كيلئ





ساتویں جماعت کے لیے (یع نصاب کے مطابق)



سنده شیکسٹ بک بورڈ، جا م شورو

مفت تقسيم كيلت

#### جمله حقوق تجق سندھ نيكسٹ بك بورة ، جام شورومحفوظ ہيں۔

تيار كرده: سنده شيك بُك بوردٌ ، جام شورو ، سنده منظور كرده . محكمهُ تعليم وخواندگي حكومت سندھ بموجب مراسله نمبر جي. او. (جي-1) ای اینڈ ایل کریکیولم \_2014مؤرخہ: 04-01-04-04

جائزه شده: بيورو آف كريكيولم ايندُ ايمسنينش ونگ سنده ، جام شورو\_

تگران اعلیٰ احمر بخش ناریجو چیئر مین، سندھ شکسٹ یک بورڈ تگرال ناهبيراختر

مصنفين ومولفين

🖈 محمد فاروق دانش 🤝 پروفیسر ڈاکٹر سعد پیشیم 🤝 پروفیسر عنایت علی خان ٹوجی 🖈 پروین کاظمی 🖈 ڈاکٹر عبرالحق خان حسرت کاسگنجوی 🤝 ثُریّا حنیف 🌣 محمہ ناظم علی خان ماتلوی

نظرثاني وتدوين

پروفیسر محمد یاسین شخ که کاظم علی خان ما تلوی که محمد وسیم غل که ایس ایم طارق که دامده بنگش مدیران

🖈 محمد فاروق دانش 🖈 محمد ناظم علی خان ما تلوی

لے آؤٹ، کمیبوگرافی بھائی جان گرافنس، کھائی روڈ \_حیدرآیا د طبع كننده:

مفت تقسيم كيلئ



| صفحهم | عنوانات                     | تمبرثقار | سفحه بمبر |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|
| 21    | عارا پر چم                  | _17      | ۵         |
| 44    | سرعبدالله بإرون             | _14      | ٨         |
| ۸۳    | قصەا يك دعوت كا (نظم)       | -14      | ۱۳        |
| ۸۵    | ز مین کی کہانی              | _19      | 17        |
| 9+    | پاکستان کی خوشحالی          | _14      | ۲٠        |
| 90    | نوری جام تما چی (لوک کہانی) | _٢1      | ۲۲        |
| 91    | میری کہانی (نظم)            | _٢٢      | ۳۱        |
| 1+1   | ہمار بے طور طریقے           | _٢٣      | ماس       |
| 1+0   | پاکستان کی سیر              | _44      | ۴٠٠)      |
| 11+   | شهدکی کھی (نظم)             | _10      | 80        |
| 1111  | عوا می خدمت کے ادارے        | _۲4      | ۵۱        |
| IIA   | حرکت کا قانون               | _172     | ۵۳        |
| 154   | ملیّ نغمہ (نظم)             | _+^      | 7+        |
| 110   | فر ہنگ                      | _19      | ۵۲        |
|       |                             |          | 79        |

| صفحةبمر | عنوانات                         | تمبرشار |
|---------|---------------------------------|---------|
| ۵       | جم (نظم)                        | _1      |
| ٨       | ايثار                           | _٢      |
| 16      | نعت (نظم)                       | س_      |
| 17      | المی کا درخت                    | -4      |
| ۲+      | הגרבט                           | _۵      |
| ۲۲      | نظم وضبط                        | 7       |
| ۳۱      | پانی (نظم)                      | _4      |
| 44      | تحريكِ پاكستان ميں خواتين كاحصه | _^      |
| ۴٠      | ابتدائی طبی امداد               | _9      |
| 20      | او نچی اُڑان                    | _1+     |
| ۵۱      | وطن کے پاسباں (نظم)             | _11     |
| ۵۳      | يوم إستقلال                     | -11     |
| ٧٠      | نثبال                           | ۳۱۱     |
| ۵۲      | شېرا در گاؤں                    | -الم    |
| 79      | رات (نظم)                       | _10     |

## بيش لفظ

سندھ ٹیسٹ بک بورڈ ایک ایبا تعلیمی ادارہ ہے جس کا فریضہ درسی کتب کی تیاری و اشاعت ہے۔ اس کا اوّلین مقصدالیمی درسی کتب کی تیاری وفراہمی ہے جونسلِ نوکوشعور وآگہی اور الیا عت ہے۔ اس کا اوّلین مقصدالیمی درسی کتب کی تیاری وفراہمی ہے جونسلِ نوکوشعور وآگہی اور کی صلاحیت بخشیں جس کے ذریعے وہ اسلام کے آفاقی نظریات ، بھائی چارے ، اسلاف کے کارناموں اور اینے ثقافتی ورثے اور روایات کی پاسداری کرتے ہوئے دورِ جدید کے نت نئے سائنسی ، تکنیکی اور معاشرتی تقاضوں کا مقابلہ کرکے کا میاب زندگی گزار سکے۔

اس اعلیٰ مقصد کی تکمیل کی غرض سے اہلِ علم، ماہرینِ مضامین، مدرّسینِ کرام اور مخلص احباب کی ایک ٹیم ہر جا رسمت سے حاصل ہونے والی تجاویز کی روشنی میں درسی کتب کے معیار، جائزےاور ان کی اصلاح کے لیے ہمارے ساتھ مسلسل مصروف عمل ہے۔

ہمارے ماہرین اوراشاعتی عملے کے لیے اپنے مطلوبہ مقاصد کا حصول صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کتب سے اساتذہ کرام اورطلبہ کما حقۂ استفادہ کریں ۔علاوہ ازیں ان کتب کے معیار کو بہتر بنانے میں ان کی تجاویز اور آرا ہمارے لیے ممدومعاون ثابت ہوں گی ۔

چیئر مین سند ه طیکسٹ بک بور ڈ، جام شورو، سند ھ مفت تقسيم كيلئ

# الشروع الله كنام سے جوبڑا مهر بان نہایت رقم والاہے) السروع الله كنام سے جوبڑا مهر بان نہایت رقم والاہے) السروع الله كنام سے جوبڑا مهر بان نہایت رقم والاہے) السروع الله كنام سے جوبڑا مهر مرور واصل كريں گے۔ السروع كر طلب: السروع كر طلب: السروع كر كار ور ماصل كريں گے۔ السروع كر كار ور ماصل كريں گے۔

سے ہے ہے ربِّ ذوالجلال ہے تُو نور ہی نور ہے ، جمال ہے تُو

تیرا ٹانی نہیں دوعالم میں مالکِ مُلک! بے مثال ہے تُو

> سب ہیں تیرے کمال کے قائل اصل سرچشمۂ کمال ہے تُو

کس طرح تُو خیال میں آئے جب کہ بالائے ہر خیال ہے تُو

ایک اک شے کو ہے زُوال ، گر میرے اللہ! لازوال ہے تُو

تجھ سے دُوری کا ہو یقیں کیوں کر دُور رہ کر شریکِ حال ہے تُو

حال راغب کہ تو کیا تھ سے داورا! رازدارِ حال ہے تُو

(راغب مُراد آبادی)

مفت تقسيم كيلئ

# مشق )

|              | برا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                     | موال نم |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|              | ) اس حدمیں شاعر نے اللّٰہ تعالٰی کی کن کِن صفات کا ذکر کیا ہے؟ | (الفه   |
|              | ) الله تعالی کی صفات ہم ہے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟           | (ب      |
|              | برا۔                                                           | موال نم |
|              | پیج ہے بیرب ہے تُو                                             | (الفه   |
| ذ والجلال    | ذوالجمال ذوالكمال ذوالفصال                                     |         |
|              | نيرانېيىن دوعالم ميں                                           | (ب      |
| شانی<br>شانی | جم سر کوئی دوسرا                                               |         |
|              | ) ایک اککو ہے زوال ،گر                                         | رج      |
| روح          | شے بات عمارت                                                   |         |
|              | ) ما لکِبِمثال ہے تو                                           | (,)     |
| لامكان       | جہانِ مُلک آسان                                                |         |
|              | ع تجھ سے دوری کا ہوکیوں کر                                     | (0)     |
| شائب         | تختیل اعتماد یقیس                                              |         |

مفت تقسيم كبلئ

|   | 2        | و اگار | كانشار |    | )/_   | رست جوا | مرسو_ د | ل نم | سوا |
|---|----------|--------|--------|----|-------|---------|---------|------|-----|
| • | <u>_</u> | ع ص    | ن سار  | (V | ب پرر | ر س ،وا | J = 1 / | . U  | די  |

(الف) اس جميس بيان کي ٿئي بيس اللّه تعاليٰ کي:

رحتیں نعتين مدايات صفات

(پ) بیجدظا ہرکرتی ہے اللّٰہ تعالیٰ کی:

برائی خدائی رحمت

(ق) الله تعالى سرچشمه كمال ہے كيوں كماس نے سب كوكمالات:

سائے ہیں بتائے ہیں بخشے ہیں و کھائے ہیں

سوال نمبر، ان الفاظ كي يا في يا في مم قافيه لفظ لكهيد:

( نور 🔾 څانی 🔾 قائل 🔾 یفین 🔾 کمال

سوال نمبره۔ ذیل میں سے کون سامصرے اللّٰہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کوظا ہر کرتا ہے؟

ما لک مُلک! ہے مثال ہے تو میرے اللّٰہ لا زوال ہے تو دوررہ کرشر یک حال ہے تو دورا! راز دارِحال ہے تو

سوال نمبر٧- درج ذيل مركبات كمعنى سامنے خانے ميں كھيے:

| لازوال       | ذ والجلال   |
|--------------|-------------|
| بِمثال       | شريكِ حال   |
| سرچشمهٔ کمال | راز دارِحال |

سوال نمبر ۷ \_ آخری تین اشعار کا مطلب اینے الفاظ میں کھیے۔

سرگری 🖈 اس حدکویاد کیجیاور کمرهٔ جماعت میں زبانی سنایے۔

بدایات برائے اساتندہ: / طلبہ کواللّٰہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے چند کے بارے میں بتائے۔



۲۔ نئےالفاظ کوجملوں میں استعال کریں گے۔

ا۔ ایثار کی اہمیت جانیں گے۔ ۲۔ نے الفاظ کو جملوں میں استعال کریں گے۔ حا<mark>صلات ِ تِعلَّم</mark> بیسبق پڑھ کر طلبہ: ہیں فعل معروف وجھول الگ کریں گے۔ ۲۰۔ ایثار ہے متعلق کوئی واقعہ بیان کریں گے۔



د و پہر کے وقت عرب کے بتتے ہوئے ریگتان پرایک عرب نو جوان اونٹ برسوار تیزی سے ایک طرف جار ما تھا، وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے تو وہ گرمی کی اس سخت دویپر میں آ رام کر سکے۔ کہیں دُور اُ سے کھجور کے درختوں کا ایک جُھنڈ نظر آیا۔اس نے اونٹ کواور تیز کر دیا۔ کچھود پر بعدوہ ایک خوب صورت نخلتان میں پہنچ گیا۔ درختوں کے سائے میں آیا اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا اور اس کا گھٹنا باندھ دیا، چشمے سے ہاتھ منھ دھویاا وریانی بی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آئکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گز ری تھی کہ اونٹ نے اُٹھنے کی کوشش کی جس سے اس کے گھنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے

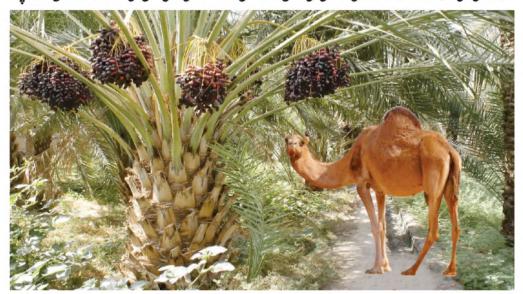

کھانے لگا۔نخلتان کے بوڑ ھے مالک نے نو جوان کوآ وازیں دیں گر وہ تو گہری نیندسور ہاتھا۔اس پر بوڑھے نے ایک پیچراٹھا کراونٹ کو دے مارا، جواس کے سرمیں لگا۔ اتفاق کی بات کہ بیضرب ایس کاری

ٹا بت ہوئی کہ اونٹ وہیں ڈھیر ہوگیا۔ پچھلے پہرنو جوان بیدار ہوا اور اِ دھراُ دھراونٹ تلاش کرنے لگا۔ پچھ در یبعد باغ میں اسے اپنااونٹ مردہ حالت میں ملاجس کاکافی خون بہہ چکاتھا۔ بیدد کیچے کرنو جوان کی آنکھوں میں



خون اُ تر آیا۔سامنے اُس نے دیکھا کہ ایک بوڑ ھااس کی طرف چلا آ رہا ہے۔نو جوان نے کڑک کر پو چھا: ''میرےاونٹ کوکس نے ماراہے؟''

بوڑھے کے منھ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اتفاقیہ طور پر یہ مجھ سے ہواہے، تو نوجوان نے جھیٹ کر اس کا گلا د بوچ لیا۔ فوراً ہی بوڑھے کا بے جان لا شہز مین پر پڑا تھا۔ نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کودیکھے ہی رہا تھا کہ بیچھے سے دو نوجوا نوں نے آگراس مسافر کو پکڑلیا۔

خلیفۂ دُوُم حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا۔ مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔

بوڑھے کے بیٹے نو جوان کو پکڑ کر در بارِ فاروقی میں لائے اور عرض کیا کہ اس نو جوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو

بے وجہ ہلاک کر دیا۔ نو جوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبالِ جرم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ
نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔

جب امیر المومنین نے اس نو جوان سے اس کی آخری خواہش دریا فت فر مائی تو اُس نے عرض کی۔ ''اے امیر المومنین! نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کا ارشاد ہے کہ اپنے سرپر قرض لے کرنہ مرو۔ مجھ پرایک یہودی کا قرض ہے۔ مجھےا جازت دی جائے کہ میں بیقرض ادا کرآؤں۔ پھراپنی سز انجگتوں۔'' حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا۔

''اگرکوئی تمھاری ضانت دے سکے تو عارضی طور برر ہاکرنے میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔''

نو جوان نے مجمعے پرایک نظر ڈالی۔اس میں کوئی بھی اس کا واقف نہیں تھا۔وہ حیران کھڑا تھا کہ ایک صحالی کھڑے ہوئے اور عرض کی۔

''اے امیر المومنین! میں اس نو جوان کی ضانت دیتا ہوں ۔''

صحابی رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کے إن الفاظ نے مجمعے پرستّا ٹا طاری کردیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا:

'' آپ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کے صحافی ہیں۔ اگریینو جوان نہ آیا تواس کے بدلے آپ کوقل کیا جائے گا۔''

صحا بی رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے عرض کی۔

''امیرالمومنین! میں نے اپناانجام سوچ لیا ہے گرمیں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بے گانہ سمجھے۔ ہمارے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطافر مائی ہیں اس کی بنا پر بیرمیرا بھائی ہے اور میں بہ خوشی اس کی ضانت ویتا ہوں۔''

نو جوان کوآ زاد کردیا گیا اوراس کی واپسی کے لیے ایک مد ت مقرر کردی گئی۔ یہ نو جوان بہت دور دراز علاقے کار ہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا۔ سارے گھر میں کہرام کچ گیا، بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ اب یہاں شخصیں پکڑنے کون آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ کی اس کا ایک ہی جواب تھا کہ' مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔''

یہودی کا قرض بے باق کرنے کے بعدوہ ایک تیز رفتارا ونٹنی لے کرمدینه منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نو جوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم، آج اس عربی نو جوان کے بدلے قبل کر دیے جائیں گے۔حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بھی پریثان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جارہا تھا، سب کی پریثانی بڑھتی جارہی تھی،عوام کی نگاہیں آنے والے راہتے پرجمی ہوئی تھیں مگرا دھرسے کسی کے آنے کا امکان تک نظرنہ آتا تھا۔

اب وفت ختم ہوتا جار ہاتھا۔ صحابی ُ رسول صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلّم ، جراُت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلّا دکوان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچا تک مجمعے میں ایک شور بلند ہوا۔ ''کٹیم و! اُ دھر دیکھو! گردوغبار اُڑر ماہے، شاید کوئی آر ہاہے۔''

تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پرسوارنو جوان آتا نظر آیا۔لوگ یکاراٹھے۔

'' دیکھو، وہنو جوان آ رہاہے!''

زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نو جوان اس مجمعے میں تھا۔اس نے اونٹیٰ سے اُتر تے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث مجمعے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجمعے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان پچ گئی۔اب میں ہرسز اجھکتنے کے لیے تیار ہوں۔''

نوجوان کی شرافت اور إیفائے عہد نے سارے مجمعے پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اُس کی سلامتی کی دُعا ئیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمعے سے نکل کر حضرت عمر فاروق ٹکے روبر وکھڑے ہوگئے اور عرض کی :

''اے امیر المومنین! ہم نے اپنے باپ کاخون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچامسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اُ تا را جائے۔''

یہ ن کر حضرت عمر فاروق گی آئکھوں میں مسرت کے آنسوآ گئے اور فر مایا۔

'' خدا کی قشم! میری بھی یہی خوا ہش تھی کہ کسی طرح بینو جوان نچ جائے ۔اس احسان کے لیے میں تمھاراشکر گزار ہوں ۔''

حضرت عمر فاروق ٹنے نو جوان کی آ زادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے نو جوان کی ضانت دی تھی۔ وہ حضرت الو ذر غِفا ری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تھے۔





#### سوال نمبرا\_ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) نوجوان كوصحرا مين كس چيز كي تلاش تهي؟
  - (ب) اس نے اونٹ کو کہاں یا ندھا؟
  - (ح) بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟
- ( د ) مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے س خو بی کی وجہ سے معاف کر دیا ؟
- (ه) اس واقع میں کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟

#### سوال نمبر ۲: درج ذیل جملوں کو درست الفاظ سے کمل کیجے:

ضانت عمرقید آزادی بیمانی

(ب) نوجوان کی .....کا آخری دن تھا۔

زندگی میعاد مهلت سزا

(ح) مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا.....اداکر آؤں۔

بل مال راش

( د ) تصور ی دیر بعد ہی ...... پرسوار نو جوان آتا نظر آیا۔

ہاتھی اونٹنی فچر گھوڑے

#### سوال نمبر٣ ـ ورج ذيل بيانات مين درست ير (٧) كانشان لكايخ:

(الف) اس واقعے ہے ہمیں سبق ملتاہے کہ ہم:

وعده کریں وعدہ پورا کریں بدلہ لیں معاف کردیں

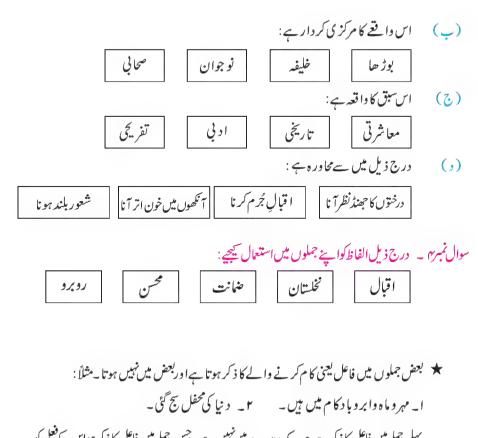

پہلے جملے میں فاعل کا ذکر ہے جب کہ دوسرے میں نہیں ہے۔جس جملے میں فاعل کا ذکر ہواس کے فعل کو ‹ رفعل معروف' کہتے ہیں اور جس جملے میں فعل کے ساتھ فاعل مذکور نہ ہواُ ہے' دفعل مجہول' کہتے ہیں۔

#### سوال نمبر۵۔ ذیل میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ تیجیے:

- (الف) فصل کاٹی گئی۔ (پ) چین میں بہار آئی۔
- (ق) لڑکوں نے سالا نہ امتحان دیا۔ (و) یا کتان نے انگلینڈ کو ہرا دیا۔
  - (ه) كهاناكها ياكيا\_ (و) ام یکہنے راکث چھوڑا۔

سرگر کی 🖈 طلبه آپس میں ایک مذاکرے کا اہتمام کریں جس میں وہ ایثار سے متعلق اپنے مشاہدات پیش کریں۔

ہدایات برائے اساتذہ: / طلبہ سے گفتگوی جائے کہ ایثار کی کیااہمیت ہے اور ایثار کرنے والا دُنیامیں کس طرح سُرخروہ وتا ہے۔



ا۔ نعت کو لے اور آبنگ سے پڑھیں گے۔ ۲۔ مسدّس کے بارے میں جانیں گے۔ اس نظام کا انتخاص میں اس کی نشر کھیں گے۔ ۲۰۔ نظم پڑھ کر کم از کم ۲۰ انقطوں میں اس کی نشر کھیں گے۔

وہ نبیوں میں رحت لقب یانے والا مرادیں غربیوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

فقیروں کا ملحا ، ضعیفوں کا ماویٰ تتیموں کا والی ، غلاموں کا مولیٰ

خطا کار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زہر و زہر کرنے والا قباکل کو شیر و شکر کرنے والا

اتر کر جرا سے سُوئے قوم آیا اور اک "نخم کیمیا" ساتھ لایا

نئی اک لگن سب کے دل میں لگادی اک آواز میں سوتی بہتی جگادی

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

یڑا ہر طرف عُل یہ پیغام حق سے کہ گونج اُنھے۔ دشت وجبل نام حق سے

(مولانا الطاف حسين حآتي)



|                                                      | درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                                    | سوال تمبرا۔  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (ب) حق کے نام پر کون سی اشیا گونج اُٹھیں؟            | رسول اکرم علیونسله کس کی مُر اویس پوری کرتے ہیں؟                         | (الف)        |
| ( د ) ہرجانب کس بات کاغل پڑا؟                        | شاعر نے جو کھم کھی ہےاس کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہیں؟                   | (5)          |
| (و) قبائل کوشیروشکر کرنے والائسے شاعر کی کیا مرادہے: | رسول ا کرم ﷺ نے لوگوں کے دل میں کس طرح گھر کیا ؟                         | (,)          |
|                                                      | اس نظم کے خالق کا نام بتائیے؟                                            | (;)          |
|                                                      | خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پُر سیجیے:                                   | سوال نمبر۲_  |
|                                                      | اکمیں سوتی نستی جگا دی                                                   | (الف)        |
|                                                      | آن لحے آواز پل                                                           |              |
|                                                      | فقیروں کا ملجا،کا ماوی ٰ                                                 | (ب)          |
|                                                      | غريول تيمول ضعيفول غلامول                                                |              |
|                                                      | عرب کی زمیں جس نے ہلا دی                                                 | (3)          |
|                                                      | ساری پوری فوراً اِک دم                                                   |              |
|                                                      | كه كونج أشفوجبل نام حِق سے                                               | (,)          |
|                                                      | صحرا غار دريا دشت                                                        |              |
|                                                      | شاعرنے اس نظم میں جو پیغام دیاہے، اسے نثر میں تحریر سیجیے:               | سوال نمبرسا_ |
| ن سالقب عطا کیا گیا ؟                                | نبي آخرالز مال حضرت محمر مصطفىٰ صلى الله عليه وآله وسلّم كونبيول ميس كوا | سوال نمبرسم_ |
|                                                      | شاعرنے اسے کس مصرعے میں بیان کیا ہے؟                                     |              |
| لوں میں استعال <del>کیجی</del> ے۔                    | دیے گئے الفاظ کو درست معانی کے ساتھ خوش خطاکھیے اور انھیں اپنے جم        | سوال نمبر۵_  |
|                                                      | جبل دشت گن خطا کار                                                       |              |
|                                                      | وا حد کی جمع لکھیے :                                                     | سوال نمبراي  |
| فدمت                                                 | قدم ملك سبق غريب                                                         |              |
|                                                      | 🖈 استاد سے اس نظم کے دیگرا شعار بھی سنیے اوران کا مطلب بھی پوچھیے ۔      | سرگرمی       |

دورانِ تدریس بچوں کوظم کی صِنف مُسدّس اورخمّس کے بارے میں ہتاہیے۔

ہدایات برائے اساتذہ:

## إملى كا درخت

ے سبق پڑھ کرطلبہ: ا۔ اخلاقی اقدار کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ ۱۲۔ عبارت کو درست اب و کیجے سے پڑھیں گے۔ سے الفاظ کے متراوف اور متفاظ کیسے گے۔ سے الفاظ کے متراوف اور متفاظ کیسے گے۔ سمار اطلاق کی اہمیت برایک مشمون کا کسیس گے۔ ہے۔ ہم۔ اخلاق کی اہمیت پرابک مضمون ککھیں گے۔

ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر إملی کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہوجاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ تھکے ماندے مسافراس کے سائے میں دم لیتے کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر تھہر جاتا۔ وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے ،اپنے جانوروں کو یانی بلاتے ،خودا بنٹیں پھر جوڑ کر چو کھے بناتے ،کھانا یکاتے ۔کھانی کرسوجاتے اور تڑ کے سویرے اینا سامان بیلوں پرلا دکرکوچ کر جاتے ۔ بید درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا۔ گاؤں کے لڑ کے بالے شام کواس کے قریب ہی کبڈی با کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں پیکھیل رات کو بھی جاری ریجے۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بیجے پھر مارکر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے لے کرکھاتے۔



گاؤں کے تھیا بھی بھی بھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ گہن سال افراد کا کہنا تھا کہان کے باپ دادا کے بقول،اُن کے وقتوں میں بھی پیدر خت ایباہی تھا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی سلیں دیکھی تھیں۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتا ہتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔

ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں تصلیلی چھ گئی۔ گھروں کے چھپراُڑ گئے۔ ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جاگریں۔ غریبوں کے جھونپڑ وں کے نام ونشان تک مٹ گئے۔ گئی گھروں میں آگ لگ گئی ۔ نیچ ڈر کے مارے چار پائیوں کے نیچ گھس گئے۔ بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے۔ ساری رات حاگتے کئی۔

صبح پانچ بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھی۔اب گھرسے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت بہت دکھ ہوا۔انھوں نے گھر گھر جا کرایک ایک کی خیریت دریافت کی۔اب آگے بڑھے،یہ دیکھ کرانھیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں' زمین سے اُ کھڑا پڑا ہے۔اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے گئے۔اب انھیں اس کی قدر ہوئی۔سب کے سب آندھی کو برا کہنے گئے اور عور توں نے اسے کو سنا شروع کر دیا۔

چھوٹے بڑے سب آندھی کو بُرا کہدرہے تھے اور روتے جاتے لیکن کیا پچ کچے قصور آندھی کا تھا؟اگریہ
بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں۔ وہ رات
بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے گرگر نہیں، شیحے سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پرینہیں و کیھتے کہ
گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہوگئ تھیں۔ آندھی کے تھیٹرے جو پڑے، تو اوند ھے منھ ذیمن پر آر ہے۔

یہی حال قو موں کا ہے۔ جب کی قوم کے اخلاق بگڑ جا کیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سیحھنے لگتے ہیں۔
وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں بھی تامل نہیں کرتے۔ وہ اقتد ار اور زرکی ہوں میں اسنے
اندھے ہوجاتے ہیں کہ ناجا کر ذرائع استعال کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے ۔ خلق خدا کو لوٹ کوٹ کر اپنے
عزیز وں اور دوستوں کے گھر بھرتے ہیں۔ بدا عمالی اور بدکر داری کا دور دورہ ہوجا تا ہے۔ اس وقت انصاف
اُٹھ جاتا ہے۔ حق گوئی ، اخلاقی جرائے اور تو تو ایمانی باقی نہیں رہتی۔ ملک میں نِفاق اور اِنتشار پیدا ہوجا تا
ہے۔ زندگی دشوار ہوجاتی ہے۔ قوم میں ضعف آجا تا ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی
ہوجاتی ہیں۔



| سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| (الف) مُصَنِّف نے درخت کومسا فرنوا زکیوں کہاہے؟                            |
| (ب) گاؤں کےلوگوں کو درخت کیوں عزیز تھا؟                                    |
| (ح) کهن سال افراد سے کیا مراد ہے؟                                          |
| ( د ) آندهی کا گاؤں پر کیاا ثر ہوا؟                                        |
| (ه) ورخت گرنے کی اصل وجہ کیاتھی؟                                           |
| (و) قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں؟   |
| سوال نمبرا ۔                                                               |
| چو پال جو ہڑ جارے اقتدار انتشار کہن سال                                    |
| سوال نمبرس                                                                 |
| ا تا پتا کھوکھلی آئیکھیں دیکھنا کوچ کرجانا دوش دینا دوردورہ ہونا مسافرنواز |
| سوال نمبر م ۔                                                              |
| (الف) وهکےموسم میں ہرا بھرا ہو جاتا۔                                       |
| خزاں سرما بہار گرما                                                        |
| (ب) نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی دیکھی تھیں۔                                 |
| بہاریں سلیں صورتیں خزا کیں                                                 |
| (ج) غریبوں کےک نام ونشان تک مٹ گئے۔                                        |
| مكانوں المجھونپر وں سامان گھروں                                            |
| ( ﴿ ) جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جا ئیں ، تو لوگ اپنیکومقدم سیجھنے لگتے ہیں۔  |
| زات قوم بات رولت                                                           |
| (ہ) نخلق خدا کوئوٹ کوٹ کراپنے عزیز وں اور دوستوں کےبجرتے ہیں۔              |
| گر خاندان مکان خزانے                                                       |

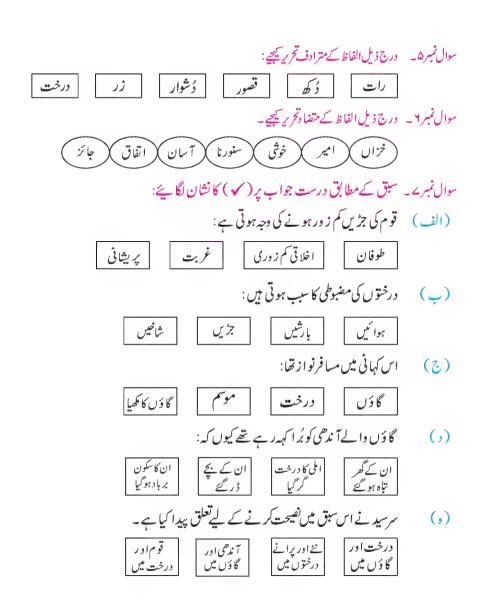

سرگری ایک طلبہ بختلف گروپوں میں اخلاقی اقد ار پر مضمون کلھیں۔ اسرگر میں طلبہ ایک ایک کر کے سبق کے مختلف پیرا گراف ، درست لب و لیج سے پڑھیں۔

<u>ہایت برائے اساتذہ: / طلبہ کواخلاتی اقدار پرمبنی کوئی مضمون تلاش کر کے سنا پئے ۔</u>

## *ټم در د* ې

#### ا۔ جذیہ جدر دی مِشتمل کہانی بڑھیں گے۔ ۲۔ اشاروں کی مدوسے کہانی لکھیں گے۔

آ باصدیقهٔ کونا دره کی غیر حاضری پر بڑا تعجب ہوا۔ حاضری کا رجسٹر بند کرتے ہوئے انھوں نے یو جھا:

آج نا درہ غیر حاضر ہے۔چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیجی!

عطبہ نے کھڑ ہے ہوکر جواب دیا:

نادرہ کی نانی بہت بیار میں، اس لیےوہ آج اسکول نہیں آئی اور درخواست وہ کس کے ہاتھ جیجتی، کوئی لانے والا ہی نہیں ۔اُس کا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے ور نیمکن تھاوہ خود ہی درخواست دے جاتی ۔

آ باصدیقه: کیااس کی نانی بهت بیار ہیں؟

عطیہ: جی ہاں ،اس کی نافی کئی روز سے بیار ہیں۔

آياصديقه: مگروه توبرا براسكول آربي تقي!

عطیہ: وہ ہر تکلیف کو برواشت کر لیتی ہے ،اس کی نانی ہمیشہ تاکید کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہوجائے اپنی تعلیم کاحرج نہ ہونے دو۔

آیاصدیقه: کیاوه بالکل تنهارهتی ہے؟

عطیہ: (غم زدہ ہوکر) جی ہاں! نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں ۔ انھیں نے اُس کی پرورش کی،

وہی گھر کا تمام کام کرتی ہیں، بیاری کے باوجودوہ نادرہ کو برابر اسکول جمیجتی ہیں لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتارہی ہے کہ شایداس کی نانی زیادہ بیار ہیں۔

آیاصدیقه: آپسبکول کرنا دره کی مدد کرنی چاہیے۔



میں بھی آج اس کے گھر جاؤں گی۔

جماعت کیلڑ کیاں ہم آ واز ہوکر: ہم سب بھی چلیں گے۔

عطیہ اور جماعت کی دوسری لڑکیاں جب نادرہ کے گھر پہنچیں تو آخیں بید مکی کربہت دکھ ہوا کہ نادرہ کی نانی بخار میں پینک رہی تھیں۔نادرہ ان کے سر پر ٹھنڈ ہے پانی کی پٹیاں رکھر ہی تھی اور آئکھوں سے آنسو جاری تھے، ہم جولیوں کود کی کراس نے جلدی سے اپنے آنسو بو مخیجے۔اُ سے جرت تھی کہ بیسب کیسے اس کے گھر پہنچ گئیں۔ عطبہ: کیسی ہے اب نانی کی طبیعت ؟

نا درہ: ٹھکنہیں ہے،غشی کی سی کیفیت ہے۔(نا درہ خاموش رہی مگراس کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے)۔

امینه: تم نے ہمیں غیر سمجھا۔ نانی امال اتنی بیار ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں؟

(اتنے میں آیاصدیقہ کمرے میں داخل ہوئیں اور آ ہت آ ہت قدم اٹھاتی نا درہ کے پاس پنجیں )۔

آپا صدیقہ: میں ڈاکٹر کولائی ہوں۔ آپا صدیقہ نے ڈاکٹر کواندر بلالیا۔ ڈاکٹر نے نانی اماں کا اچھی طرح معائنہ کیا اور بولا:

ان کوٹائی فائیڈ ہے، انھیں دوا، پر ہیز اور آ رام کی شخت ضرورت ہے در نہ مرض خطرنا کے صورت اختیار کرسکتا ہے ۔ میں دوائیں لکھ رہا ہوں، منگوا کر پابندی ہے دیں، درواز ہے کھڑ کیاں کھلی رکھیں، کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں۔ کمرے کی صفائی بھی کرائیں، دیکھیے حجبت پراورکونوں میں جالے لگے ہوئے ہیں، پیسب اُتر وائیں۔ آیا صدیقہ: جی ہاں ڈاکٹر صاحب! بیسب کچھٹھیک ہوجائے گا۔

(آپاصدیقہ نے ڈاکٹر صاحب کاشکریہادا کرتے ہوئے اضیں فیس دی اور دروازے تک رخصت کرآئیں)۔ آپاصدیقہ: اب آپ کب اِن کود کیھنے آئیں گے؟

واکٹرصاحب: برسوں! ہاں! ٹمپریچ کاریکار ڈ ضرور رکھیں اور مریضہ کو تازہ بچلوں کارس دیں۔

ڈاکٹر کورخصت کر کے آیا صدیقہ لڑ کیوں سے مخاطب ہو کر بولیں:

بچیّو! میں ابھی دوائیں اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں ، آپ اس وقت تک نا درہ کا پچھ کام کردیں ، بلکہ بہتریہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں کام بانٹ لیس۔

عطيه: جي احيما آيا!

آ پاصد بقہ کے جانے کے بعد تمام لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹ گئیں اور گھر کے مختلف کام کرنے کئیں۔ایک ٹولی نے باور چی خانے کا کام سنجالا، دوسری نے صفائی کی ذہے داری لی، تیسری نے تمام میلے کپڑے دھونے کے لیے جمع کر لیے۔ چوتھی ٹولی کی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نانی اماں کی تیار داری کے فرائض انجام دیں گی۔ پابندی سے دوادینا، کھلانا پلانا، اُٹھانا بٹھانا، دل بُو ئی کرنا ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ پانچویں ٹولی نے باز ارسے سوداسکف منگوانے کی ذیے داری لے لی اور یوں چیتم زَدَن میں سارے کام سلجھ گئے جیسے بھی الجھے ہی نہ بختے۔نادرہ حیران تھی۔عطیہ اس کی حیران تھی۔عطیہ اس کی حیران تھی۔عطیہ اس کی حیران تھی۔عطیہ اس کی حیرانی مسلم ائی اور اسے نانی اماں کے پاس بٹھا دیا۔

عطیہ: بستم نانی امال کے پاس بیٹھو، آپاصدیقہ دوائیں لے کر آتی ہوں گی، نانی امال جلدی ٹھیک ہوجائیں گی۔ گی۔ سمسیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باور چی خانے سے امینہ نے عطیہ کو بلایا اور وہ ادھر چلی گئی۔ امینہ: (سرگوشی میں) باور چی خانے میں پکانے کے لیے پچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو آٹا، چاول اور نہ ہی مرچ مصالحہ اور تیل گئی۔ کما لکا کیں؟

عطیہ: (چیکے چیکے) ابھی سب آ جائے گا،معلوم ہوتا ہے نانی اماں کی بیاری کی وجہ سے سوداسُلف آیا ہی نہیں۔بھلالا تا بھی کون!افسوس!ہم بھی کتنے غافل اور لا پرواہیں جانے نادرہ کب سے بھوکی ہے۔

کچھ ہی دیر میں آپاصدیقہ دواؤں اور کھلوں سے بھری ٹوکری لیے گھر میں داخل ہوئیں ۔انھوں نے دیکھا کہ بچیوں نے بلک جھپلتے میں صفائی کر کے کمرے کا نقشہ بدل دیا تھا، وہ بہت خوش ہوئیں ۔انھوں نے تھر ما میٹر نانی کے منھ میں لگا دیا۔قدسیہ نے آتے ہی برف منگوالی تھی ۔وہ برابر ٹھنڈے پانی کی بٹیاں نانی امال کے سر پر رکھر ہی تھیں ۔ نانی امال کی غنودگی میں فرق آتا دیکھر کا درہ کی جان میں جان آئی ۔نانی امال نے آئی تھیں کھولیس تو نادرہ جلدی سے نانی امال کے قریب آئی ہیں جان آئی۔نانی امال کے قریب آئی ہیں۔

نادره: جي ناني امال!

نانی: میں ٹھک ہوں؟

نا دره: جی ... جی ہاں ،آپ بالکل ٹھیک ہیں۔آپا صدیقہ نے نا درہ کواشارہ کیا کہ وہ اٹھیں زیاوہ کچھ نہ بتائے۔

نانی: تم نے کچھ کھایا؟ نانی اماں نے بڑی مشکل سے پیچملہ پورا کیا۔

نادره: جي ٻاس، ميس نے كھاليا۔ آڀ آرام كيجيہ۔

رُقیّہ کی ٹولی نانی کی خدمت پر مامورتھی۔انھوں نے جلدی جلدی دوا پلانے کا وقت اور طریقہ آپاصدیقہ سے پوچھ لیا، دوا کا وقت ہو گیا تھا،اس لیے رُقیّہ نے نانی اماں کو دوا پلادی۔نانی اماں کو ذرا فرحت محسوس ہوئی تو وہ سوگئیں۔

اس دوران کھانا پک چکاتھا۔عطیہ نے نا درہ کو کھانا کھلایا۔ آپاصدیقہ نے نا درہ کو پکھ دیر آرام کے لیے کہا۔
نانی اماں اور نا درہ کو آرام پہنچا کر آپاصدیقہ اور تمام بچیاں اتنی خوش تھیں کہ جیسے نھیں کوئی بڑا خزانہ ل گیا ہو۔
آپاصدیقہ: رات ہونے والی ہے سوچنا یہ ہے کہ رات کو یہاں کون کون رہے گا؟
صاعقہ: آپامیرا خیال ہے کہ ہرٹولی کی ایک ایک لڑکی یہاں رُک جائے۔

آیاصدیقه: آپکاخیال ٹھیک ہے مگرآپ کے گھروں سے اجازت ملنے کا سوال ہے۔

عطیہ: میں نے اس کا بندوبست کرلیا ہے ہم میں سے ہرایک کو پہاں رُکنے کی اجازت ہے۔

آ پاصدیقه: (خوش ہو کر) بہت خوب میں اس وقت تک یہاں رہوں گی جب تک ناورہ کی نانی، ٹھیک نہیں ہوجا تیں۔ ہوجا تیں۔

صاعقه: آیاآپ کی برابری کون کرسکتا ہے، بیسب کچھ ہم نے آپ ہی کی بدولت سیھا ہے۔

ڈ اکٹر صاحب برابر نانی اماں کو دیکھنے آیا کرتے تھے، وہ آپا صدیقہ کے جذبہ خلوص اور بچیوں کی بے غرض خدمت سے اسے متاثر ہوئے کہ آپا صدیقہ کے اصرار کے باوجود انھوں نے فیس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انھیں بید دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تمام بچیوں نے مل کر گھر کوشیشے کی طرح چیکا دیا تھا اور نانی اماں کو باقاعد گی سے دوااور غذامل رہی تھی۔

نانی اماں کی صحت روز بہروز تبلیلتی جارہی تھی ،ایک دن وہ اتنی خوش اور ہشاش بشاش تھیں کہ بغیرسہارے کے اپنے بینگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔اس پر تمام بچیوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور نا درہ مارے خوشی کے آپایولیس، بیگی اس میں رونے کی کیابات ہے؟



## أمثق

#### سوال نمبرا درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) نادرہ اسکول سے کیوں غیر حاضرتھی؟
  - (ب) آیاصدیقه کوعطیه نے کیا بتایا؟
- (ح) آياصديقه نے لڙ کيوں کو کيامشوره ديا؟
- (و) لڑکیوں نے ناورہ کی کس طرح مدد کی؟
- (ه) ڈاکٹر صاحب کس بات سے خوش تھے؟

#### سوال نمبرا۔ دیے گئے جملوں کی وضاحت تیجیے۔

- (الف) نانى بخارمين بينك رہى تھيں۔
- (ب) چیثم زدن میں سارے کام سلجھ گئے۔
  - (ح) کاش به جذبه عام بوحائے۔

#### سوال نمبر٣- ينج كالم (الف) اور كالم (ب) كے جملوں برغور كيجيے:

| كالم (ب)                          | كالم (الف)                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| تعليم مفت كردى گئى۔               | حکومت نے تعلیم مفت کردی۔                  |
| نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ | الله تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتاہے۔ |

کالم (الف) میں دیے گئے جملوں میں فاعل (حکومت،اللّٰہ تعالیٰ) موجود ہیں جب کہ کالم (ب) میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملوں کی مثالیں ہیں جب کہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملونعل مجہول کی مثالیں ہیں۔

#### سوال نمبر، یسنجے دیے گئے جملوں میں فعل معروف کوفعل مجہول اورفعل مجبول کوفعل معروف میں تندیل سیجیے:

| اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا                  |
|---------------------------------------------------|
| تاخیرے آنے والے طالب علموں پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ |
| حپاول کی فصل کا ٹی گئی۔                           |
| کسان کھیتوں کوسیراب کرتا ہے۔                      |

#### سوال نمبر ۵۔ ان اشاروں کی مددسے کہانی ترتب دیجیے:

ائیمن نے باغ میں کیریاں دیکھیں۔اس کے منھ میں یانی ......وہ ره نه کې ـ جب مالي کو......وه کيريال چپور کر... باغ كاكتااس كود مكيركر .....اب تووه بحد .....اس نخمي حالت

سرگرمیاں جہ ہم در دی کے عنوان پردس سطروں پر شمنل کوئی واقعہ یا کہانی تحریر سیجیے۔ 🚓 اینے محلے کے غریب ، ضعیف اور ضرورت مند لوگوں کی خیریت معلوم سیجیے اوران کی مدد سیجیے ۔

# نظم وضبط

ہ ۔ نظم وضیط برمضمون کھیں گے۔

ا۔ لظم وضيط كى اہميت سے واقف ہوں گے۔ ٢٠ نے الفاظ كے معانی لكھيں گے۔ ا کظم وضبط کی اہمیت سے واقف ہ حاصلات میں پر ھرطلبہ: سر مترادف اور متفاد کھیں گے۔

دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان کیا ہوا، تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لیکے۔ کسی کورکانی کی تلاش تھی ، کوئی چیچے تلاش کرر ہا تھا جب کہ تجر بے کار افراد پہلی ہی جست میں رکا بیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔اب جوڈش کے قریب تھا، وہ کیا بوٹی ، کیا سالن ،کیا جاول.... سب کچھا بنی رکا بی میں ڈالنے کے دریے تھا۔اب ہوا ہیر کہ تین سوا فراد کا کھا نا دوسوا فراد نے اپنی رکا ہیوں میں بھرلیااور باقی افرادا بنی رکا بیاں لیے مایوسی کے عالَم میں إدھرسے أدھر ڈ ونگوں میں جھا نکتے بھرے۔ کسی کوسادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شور بے کوغنیمت جانا۔ایسے افراد اپنی بے بسی پر اَفسُر دہ تھےاور بنظمی کے ساتھ کھانے برحملہ آور ہونے والے افراد کودل ہی دل میں کوس رہے تھے۔کھانے کا عمل بیس منٹ میں ختم ہو گیا۔لوگوں کا لُوٹ مار کا جذبہ بھی پیّت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی رکا بیاں، میزوں پر رکھ کر



بلیٹ رہے تھے۔ میز پررکھی رکابیاں قابلِ ویدمنظر پیش کرر ہی تھیں۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہہ گئی ہوئی تھی ،کسی کی رکابی سے مجروح مرغ اپنی بے بسی کی واستان کہہ رہا تھا۔ کسی رکا بی میں سلاو دُہائی وے رہا تھا اور کہیں بادام پستوں سے مرضع گا جرکا حلوہ بیفریا دکر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پرڈالے جانے کے لیے تواتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا۔

اییا کیوں ہوا؟ کھا نابھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا پھر بھی کئی افراد بھو کے رہے اورسیڑوں افراد نے کھا ناضا لیے بھی کیا۔اس کی وجہ بےصبری اورنظم وضبط کی کمی ہے۔

الله تعالی کا پیدا کیا ہوا نظام کا نئات اپنے اندرایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہرضج وقت مقررہ پرطلوع ہونا اور وقتِ مقررہ پرغروب ہوجاناظم وضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی ویتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیّر وتبدل بھی ہمیں نظم وضبط سکھا تا ہے۔ نظم وضبط حسن ترتیب کا دوسرانام ہے۔ جولوگ نظم وضبط کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ہرکام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جونظم وضبط سے عاری ہوتے ہیں، اُن کی زندگی میں کسی قاعدے یاقانون کی پابندی نظر آبی ۔ ایسای پابندی نظر آبیں آبی۔ ایساوگوں کی زندگی ہے۔ سایقہ اور بےترتیب گزرتی ہے۔

زندگی کے ہر شعبے میں نظم وضبط کی پابندی ضروری ہے۔ دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی مخفل میں بیٹے کا۔ لوگ نظم وضبط کو بھلا بیٹے تیں۔ ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ بس میں جب تک ایک دوسروں کو دھکے دے کرنہ چڑھا جائے، لوگوں کو مزاہی نہیں آتا۔ بل درست کرانا ہو یا دفتر میں کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ ہے ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کرسب سے پہلے اپنا کام کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری کوداغ لگتا ہے تو لگتار ہے لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہوجائے۔

نظم وضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کا میابی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ جوافرادنظم وضبط کے پابند ہوتے ہیں، کا میابی اُن کے قدم چومتی ہے۔ پرندے، جانورا ورحشرات الارض بھی نظم وضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ وُ نکاچگئے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص تر تیب سے اُڑتے ہیں۔ شہد کی کھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نظمی مخلوق کی زندگی کس قدرمنظم اور

باضابطہ ہے۔ چیونٹ کمزوراور نقمی مخلوق ہے کیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندارخاص ترتیب سے چلتے اور اپنے مُتَعَبَّن کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں۔

اسلام بھی نظم وضبط کا درس دیتا ہے۔مقررہ اوقات میں نماز نٹے گانہ کی اوائی نظم وضبط کی بہترین مثال ہے۔ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و ہجود کرنا کسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روز ہے رکھنا، سحرتا افطار کچھ نہ کھا نا پینا، نظم وضبط کا پیغام دیتا ہے۔ جج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام دیا جے۔فتلف مما لک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم وضبط کا احساس دلاتا ہے۔آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے بہونا فظم وضبط کا احساس دلاتا ہے۔آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے بہلے صفیں سیدھی کراتے۔ بیکام ایک ترتیب و تنظیم کا احساس ولاتا ہے۔

اسی طرح جس طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کارفر ما ہوگا، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اُس کے شبح جا گئے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے ، ناشتا کرنے، اسکول آنے جانے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہول گے۔ اس وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم وضبط نہ ہو، زندگی کے ہرامتحان میں پریشان ہوجا تا ہے۔ یہاں کھیلوں کی مثال بھی پیش کرسکتے ہیں، جس ٹیم کے کھلاڑی بہترنظم وضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم وضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوجیار ہوجاتی ہے۔

وُنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم وضبط کوختی سے اپنائے رکھا نظم وضبط کی اس پابندی کے باعث انھیں کا میابیاں ملیں ، اِن کے نام سنہری حرفوں میں لکھے گئے۔ ہمارے عظیم قائد مجمد علی جنائے کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انھوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پرزور دیا، وہ یہی نظم وضبط ہے۔ قائد نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کا میابی حاصل کی ۔ کا میاب انسان بننے اور پاکتان کو ترتی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قائد اعظم سے اس فرمان پرول و جان سے عمل کر کے نظم وضبط کو اینا شعار بنانا ہوگا۔





#### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) دعوت میں افرا تفری کی کیا وجیھی ؟
- (ب) نظم وصنبط كاخيال ندر كھنے سے كيا نقصان ہوتا ہے؟
  - (ح) قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتاہے؟
- ( د ) ایک طالب علم بهتر منصوبه بندی ہے اپنے شب وروز کس طرح سنوارسکتا ہے؟
  - (ه) دین اسلام نظم وضبط کی کیاتعلیم ویتا ہے؟

#### سوال نمبر۲۔ سبق کےمطابق درست جواب پر ( ✔ ) کا نشان لگاہیے:

(الف) کھانالگنے کے اعلان پرلوگ کھانے کی طرف لیکے:

تیزی ہے ہے تیب دار تیب سے

(ب) لوگوں نے رکا بیوں میں کھانا ٹکالا:

بہت کم ضرورت کے مطابق سلیقے سے بہت کم

(5) حشرات الارض سے مرادین:

کیڑے مکوڑے چو پائے پرندے درندے

( و ) بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے:

قطار بنانے کی سب سے پہلے سوار ہونے کی مسافروں کو سمجھانے کی شور مچانے کی

( <sub>0</sub> ) قائداعظم کے فرمان کی درست تر تبیب ہے:

ا تحاد ، نظم وضبط ، ایمان ، اتحاد ، ایمان ، نظم وضبط اتخاد ، ایمان اتحاد ، نظم وضبط ، اتحاد ، نظم وضبط

(و) کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے:

وقت پر کام کرنا کھیان قطار بنانا آرام کرنا

سوال نمبر٣\_ نظم وضبط يرد وسوالفا ظ كالمضمون لكھيے \_ سوال نمبری \_ واحد کی جمع اور جمع کے واحد کھیے : مفادات خواہشات قاعدہ سبق سوال نمبر ۵۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح سیجیے: تغير تبدل سوال نمبر٦\_ مترادف الفاظ لكهيمه: اشحاد مفادات قاعده خوابشات سوال نمير ٧ \_ متضا دلكھيے: سوال نمبر ٨ \_ معنى لكھيے اور جملوں ميں استعال سيجيے: انظم وضبط مرضع مجروح بجث وتكرار كسمرشان سر گر می 🖈 طلبهاییا چارٹ تیار کریں جس سے نظم وضبط کا اندازہ ہوتا ہو۔



#### ا نظم کولے سے پڑھ کریا دکریں گے۔ ۲۔مصرعوں کو درست ترتیب سے کھیں گے۔ مرکط ملبہ: سے ہم قافیدالفاظ کھیں گے۔ سمہ یانی کی اہمیت سے داتشیت حاصل کریں گے۔





(مولوی اسمعیل میرنظی)

وکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی جو دانا ہو تو شمجھو کیا ہے پانی یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے گرہ کھل جائے تو فوراً بَوا ہے نہیں کرتا کی برتن سے کھٹ پٹ ہر اک سانچ میں وطل جاتا ہے حجث پٹ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے لگے گرمی تو اُڑ جائے ہوا پر پڑے سردی تو بن جاتا ہے پھر ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے مجھی اوپر سے بادل بن کے برسے اسی کے دم سے وُنیلِ میں ترکی ہے اسی کی جاہ سے کھیتی ہری ہے اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوال تواضع سے سدا پستی میں بہنا مگر ہموار رہنا جفا

# المثق

#### سوال نمبرا۔ ورج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھے: (الف) یانی کیاہے؟ (ب) یانی کن دوچیزوں سے ل کر بناہے؟ (ح) یانی سردی میں کیابن جاتاہے؟ (د) یانی گرمی میں کیاصورت اختیار کر لیتا ہے؟ (ه) یانی ہوامیں شامل ہوکر کیا بن جاتاہے؟ سوال نمبرا - درج ذيل الفاظ كوايي جملون مين استعال يجي: (بادل کیتی (پستی) (برسا ( ہموار سوال نمبرس ورج ذيل خالي جگهول كودرست الفاظ كي مدوسه يُرتيجي: (الف) اس کی جاہ ہے گھتی ۔۔۔۔۔۔ ر بری (یلی (نیلی) اسی کو بی کے جیتے ہیں سب ..... (\_) حیواں (غلال) (انساں (پریثال اسی کے دم سے ونیامیں ....ہے (5) (نی (ری) جو ..... ہواسے سریراُ تھائے (,) الما (الم) (الم یڑے سردی تو ..... جاتا ہے پھر (,)

#### سوال نمبرام ورج ذيل بيانات مين درست ير (٧) كانشان لكايية: (الف) نہیں کرتاکسی برتن ہے: -جودانا ہوتو سمجھو کیا ہے: (\_) مجھی اوپر سے بن کر برسے: (3) ہراکسانچ میں ڈھل جاتا ہے: (,) ( حجت پٹ ) ( کھٹ پٹ) ہوامیں مل کے غائب ہو: (,) سوال نمبر٥ ورج ذيل الفاظ كيهم قافيه الفاظ كهي: سوال تمبر١- دي كيّ كالم "الف"كممرع كوكالم"ب"كموزول مصرع ساسية: ای کے دم سے دنیا میں تری ہے گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے جو ہلکا ہواسے سر پر اٹھائے جھا سبنا گر ہموار رہنا یہ میں کر دو ہواؤں سے بنا ہے ای کی چاہ سے کھیتی ہری ہے تواضع سے سدا پستی میں بہنا ہو بھاری ہواسے غوطہ دلائے

سرگر می ﷺ طلبہ پانی ہے متعلق خوب صورت ڈرائنگ بنا کرلائیں۔ ﷺ طلبہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہوکردیے گئے عنوانات پر چارٹ تیار کریں۔ ا ۔ اِنی کے ذرایع ۲ ۔ اِنی کاضیاع سے اِنی کے فوائد ۲ ۔ اِنی کی حفاظت

ہدایات برائے اساتذہ : اور کے موضوع پر لکھنے اور چارٹ بنانے میں طلبہ کی مدد سیجے۔

## تحريكِ يا كستان ميں خواتين كاحصيه

ا۔ تحریک پاکستان کی خواتین رہنماؤں ہے واقفیت حاصل کریں گے۔ ۲۔ اس بیق کو پڑھ کراس کا خلاصد کھیں گے۔ ۱۳۔ اسم خمیر سے واقفیت حاصل کریں گے۔



تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی وہلی ذیے داریوں میں حصہ نہیں لے سکیس وہ قوم عموماً

آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی۔ قائد اعظم محرعلی جنائے نے مسلمانوں کے اصرار پر جب مسلم لیگ کی قیادت
سنجالی تو محسوس کیا کہ تحریک کے لیے کام کرنے والی خواتین کی تعدادانتہائی کم ہے۔ نیز ان میں وہ ولولہ اور جذبہ بھی
موجود نہیں جس کی تحریک کو خرورت ہے۔ اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ قائد اعظم محم علی جنائے نے اس بات کی
طرف بھر پور توجہ دی کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قائد اعظم محم علی جنائے
نے 1912ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کھنومیں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

''میں ہر مرد،عورت اور بچے کوتلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیامسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوکر اپنے آپ کومنظم کریں اوراپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔''

اس بات کاعملی نمونہ پیش کرنے کے لیے قائداعظمؓ نے سیاسی اُمور میں اپنی بہن فاطمہ جنا گُ کو ہمیشہ ایپ ساتھ رکھا محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران ایپ کردار اور عمل سے یہ ثابت دکھایا کہا گرعورتیں بھی اپنی قومی ذھے داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں تو پھر قوم ہرفتم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔

محترمہ فاطمہ جناح تحریکِ پاکستان میں اپنے بھائی محمعلی جناح کے شانہ بہ شاندر ہیں۔آپ ہر جگہ، ہر وقت اپنے بھائی کے سہارے کے طور پر موجود ہوتی تھیں۔آپ نے قائد اعظم م کو بھی تنہانہ

چھوڑ ااوران کی اخلاقی مدداور حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ یہ قائد کی خواہش تھی کہ خواتین ،تحریک پاکستان میں اپنا کر داراداکریں۔ اسی لیے انھوں نے اپنی بہن کو بطور مثال ساتھ رکھا۔ جب ۱۹۳۰ء میں پہلی گول میز کا نفرنس ہوئی تو وہ قائد کے ساتھ تھیں۔ آل انڈیامسلم لیگ کے ۱۹۳۷ء کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کی۔ ۱۹۳۸ء میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئیں۔ اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کوکل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ قرار داد پاکستان کے منعقد ہ اجلاس میں بھی آپ قائد اعظم سے ہمراہ تھیں۔ آپ کے جذبے اور استقامت کوقوم نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کے معیار پر پوری اتریں اور تحریک پاکستان کوکا میا بی کی منزل سے ہم کنار کرنے میں اہم کر دارا داکیا۔ اپنے بھائی کی بیاری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں۔ وہ اوّل تا آخران کا بازو بنی رہیں۔

قا کداعظم ؒ نے خوا تین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اورا پنی قو می ذیے داریاں سنجالئے کی جواپیل کی اس کی بدولت خوا تین میں قو می اور ملتی فرض کا احساس بیدار ہوا۔ خوا تین جوق درجوق مسلم لیگ میں شامل ہونے کا یہ نتیجہ لکلا کہ گھر گھر مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا۔ عورتیں جہاں بھی جمع ہوتیں وہاں مسلم لیگ کا ذکر ضرور ہوتا۔ خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیبہا توں تک پہنچنے لگا۔

آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں برصغیر کے ہرصوبے سے ایک یا دوخواتین کوشامل کیا۔
مسلم لیگ خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں برصغیر کے ہرصوبے سے ایک یا دوخواتین کوشامل کیا۔
مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمطی جو ہرمنتخب ہوئی تھیں ، آپ نے بے حد جدوجہد کی۔ پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہرصوبے میں صوبائی کمیٹی قائم کی۔ صوبائی کمیٹیوں کی ارکان نے اپنے شہروں اورمحلوں میں کمیٹیاں قائم کیں۔ اس طرح پورے ہندوستان میں خواتین مسلم لیگ کمیٹی کی شاخوں کا ایک جال پھیل گیا۔
ممروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کی صُدراور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی رکن تھیں۔ ان کی مصروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کی صُدراور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی عبداللّٰہ ہارون وَصَدُر مُنْتُخُ کر لیا گیا۔ بیگم عبداللّٰہ ہارون کوصَدُر مُنْتُخُ کر لیا گیا۔ بیگم عبداللّٰہ ہارون تیاں تک اس تظیم کی صُدُر رہیں۔

اُس زمانے میں جن خواتین نے تحریک پاکتان کو آگے بڑھانے اور قائداعظم کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی ان میں محترمہ فاطمہ جناح ، بیگم اختر سلیمان ، بیگم تصدق حسین ، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللّٰہ کے نام سر فہرست ہیں۔ بیگم رعنا تحریک پاکتان کے عظیم رہنما نواب زادہ لیافت علی خان کی بیگم تھیں ۔ لیافت علی خان مسلم لیگ کے سیکر یٹری جزل تھے۔ بیگم رعنا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تحریکِ پاکتان کے لیے بھر یور جوش وجذ ہے کے ساتھ کا م کیا۔

سندھ سے نفرت بیگم (جو کہ سرعبداللّہ ہارون کی بیگم تھیں، ) نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبر دست حامی تھیں۔ آپ کو سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کی صدر کے لیے نامزد کیا گیا۔ بیگم جہاں آراشاہ نواز اور گیتی آرامشہور مسلم لیگی رہنما سرمحمد شفیع کی صاحب زادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے بھی تحریک میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بیگم جہاں آرانے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلم خواتین کی نمائندگی کی ۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جضوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔

فاطمہ بیگم مشہور زمانہ ' بیسہ اخبار' کے مدیر محبوب عالم کی صاحبز ادی تھیں۔انھوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں اہم کر دار ادا کیا۔ فاطمہ بیگم نے '' خاتون' نامی اخبار بھی جاری کیا۔اس اخبار کے وسلے سے انھوں نے مسلم لیگ اور قائد کے پیغام کوعوام تک پہنچایا۔

مسلم خواتین نے اس تحریک میں جوخد مات انجام دیں اور بہادری کی جوداستانیں رقم کیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ۔تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں صغریٰ بی بی نامی ایک نڈرمسلمان لڑکی سیر بیڑئیٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں اس نے اپنے دو پتے سے بنا پر چم لہرا کردم لیا۔

آزادی سے پہلے ہی مسلمان طالب علموں کی ایک تنظیم آل انڈیامسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن موجود تھی۔ اسی طرز کی ایک تنظیم گرلزمسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی کنوینر بیگم شاکستہ اکرام اللّٰہ تھیں۔ زنانہ پیشل گارڈ بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ فیڈریشن کی رکن خواتین اور پیشنل گارڈ کی رضا کارخواتین نے ملک کے گوشے گوشے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ لوگوں کو پاکستان کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔قرار دادیا کتان مجاوری سے کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔قرار دادیا کتان محمولات کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔قرار دادیا کتان محمولات کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔قرار دادیا کتان محمولات کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔قرار دادیا کتان میں معلوری سے کے مطابقہ کی خواتیں کا زمانہ کا فی کھن تھا۔

کیوں کہ مسلم لیگ نے قرار دا دمنظور کر کے پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا۔اب اگلا مرحلہ ۲۹۴ ء کے انتخابات کا تھا۔مسلم لیگ کو بہ ثابت کرنا تھا کہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔

الله کے فضل وکرم سے ان ابتخابات میں مسلم لیگ نے عظیم الثان کا میا بی حاصل کر کے بیہ ثابت کردیا کہ مسلم لیگ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔اس شاندار کا میا بی میں مسلم خواتین اور طالبات کا بہت بڑا حصہ تھا۔

قیامِ پاکستان سے تقریباً ڈیڑھ برس قبل قائداعظمؓ نے دِتّی میں خواتین کا اجلاس بلایا۔اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔اس موقع پر قائداعظم نے خواتین سے فرمایا:

'' مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا بیا تحاد اور تنظیم ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔''

299ء میں برصغیری مسلمان خواتین نے حکومت وقت کے خلاف سول نافر مانی سے بیٹا بت کر دکھایا کہ جب کسی قوم کی خواتین میدان عمل میں آ جائیں تو پھراُس قوم کوکوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ۔ حکومتِ وقت نے ان پر لاٹھیاں برسائیں ، آنسو گیس کے شیل چھیکے اور سول نافر مانی کے جرم میں خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ خواتین حکومت کے اس حربے سے بھی نہ گھبرائیں ۔ اُنھوں نے قیدو بند کی شختیوں کو قبول کیا۔ جیل میں بھی اُنھوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اُنھوں نے دنیا پر بیواضح کردیا کہ آزادی کی راہ میں جیل کی دیواریں بھی رکا وٹ نہیں بن سکتیں۔

خواتین نے نہ صرف سیاسی کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ وہ ساجی خدمت کے کا موں میں بھی پیش بیش رہیں ۔ قیام پاکستان کے بعد جب بے سروسا مان مہاجرین کے قافلے پاکستان کینچنے گے تو ان کی آباد کاری بھی بہت بڑا مسکد تھی ۔ اس موقع پر بھی خواتین نے مہاجرین کے کھانے پینے ، رہنے سہنے اور علان معالجے کے سلسلے میں بڑی اہم خدمات انجام دیں ۔ انھوں نے تحریک کے لیے گر گھر جا کر چندہ جمع کیا۔ علان معالجے کے سلسلے میں بڑی اہم خدمات انجام دیں ۔ انھوں نے تحریک کے لیے گر گھر جا کر چندہ جمع کیا۔ علی جاوس نکا لے ۔ یوں انھوں نے بھر پور طریقے سے مردوں کا حوصلہ بڑھا یا اور آزادی کی تحریک میں نئی حال ڈال دی۔





| درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                                                                    | سوال نمبرا_  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| قا ئداعظم محمعلی جناحٌ کیوں چاہتے تھے کہ خوا تین بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیں؟                |              |
| قا ئداعظم محميلی جناحٌ کی اپيل پرخوا تين نے کيار دِمل ظا ہر کيا ؟                                        | (ب)          |
| بیگم محمایی جو ہرنے تحریک پاکتان میں کیا خد مات انجام دیں؟                                               | (3)          |
| سِوِل نا فر مانی کے دوران مسلم خوا تین نے حکومتی مظالم کا کس طرح مقابلہ کیا ؟                            | (,)          |
| * */                                                                                                     | (0)          |
| درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنایئے:                                                             | سوال نمبرا_  |
| چرچا حربه ولوله جدوجبد کشن اصرار                                                                         | 3.1          |
| درج ذیل الفاظ کواپنے جملوں میں استعمال کیجیے:                                                            | سوال تمبرسا_ |
| جوق در جوق مقاصد قیادت انتخابات تحریک<br>درست تلفظ کے مطابق اعراب لگائے:                                 | سدال نمسه    |
| ورمت معط مع بن الراب لا ي                                                                                | 7 · ·        |
| جمع کے واحد ککھیے:                                                                                       |              |
| خواتین اقوام انصداریال مشکلات فسادات مهاجرین                                                             |              |
| دى گئى خالى جگېوں كومناسب الفاظ ككھ كرمكمل سيجيے :                                                       | سوال نمبر٧_  |
| قا كداعظم ؓ نے سیاسی اُمور میں اپنی بہنکو ہمیشہ ساتھ رکھا۔                                               | (الف)        |
| خوا تينمسلم ليگ کا پيغام گھر گھر پہنچايا۔                                                                |              |
| قا کداعظمؓ نےخوا تینمسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی۔                                                   | (5)          |
|                                                                                                          | (,)          |
| حکومت وقت نےخواتینگرفتار کرنا شروع کردیا تھا۔                                                            |              |
| ۔ اس سبق کو پڑھ کر دس سطروں میں اس کا خلاصہ کھیے ۔<br>۔ اس سبق کو پڑھ کر دس سطروں میں اس کا خلاصہ کھیے ۔ |              |
| ۔ ان میں سے کی ایک شخصیت کے بارے میں بتا ہے کہ وہ دوسرے سے مختلف ہے اور کیوں؟                            | سوال تمبر ۸_ |
| محتر مه فاطمه جناح بيم رعناليانت على خان صغرىٰ بي بي                                                     |              |

(الف) قائداعظم نے قیادت سنجالی: (مسلم لیگ کی (پاکتان لیگ کی) (عوامی لیگ کی مغریٰ بی بی نے اپنے دویتے سے بنایر چم لہرایا: الريين (چيت پر) (پارک بين خوا تین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں: (%) ورجه بدورجه ) (ترتيب دار ) (جوق درجوق ( آہتہ آہتہ ١٩٣٧ء مين قائد اعظم فيمسلم ليك كاجلاس سے خطاب كيا: (,) کراچی میں ( لکھنؤ میں ) ( رتی میں ) ً لندن میں مسلم ليگ خوا تين شاخ کې پېلې صدرمنتخ بوئين: (a)بيكم شائسة كر محترمه فاطمه جناح (محرمه فاليات على فان یہ ۱۹ء میں مسلمان خوانتین نے کی: (,) ٔ ترقی سول نافر مانی ( لژائی ) وه کلمات جواسم کی جگه استنعال کیے جائیں،اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلاً بیس، وہ ،تم، اس اور اُنھوں وغیرہ -سوال نمبر ۱۰ زیل کی عبارت کودوباره اس طرح لکھیں کہ ہر جملے میں نام کی جگداسم ضمیر آجائے۔ قا ئداعظمٌ جارے لیڈر ہیں۔ قائداعظمٌ نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ قائداعظمٌ نے مسلم لیگ کی قیات سنھالی۔ قا ئداعظمؓ بڑے اصول پیند تھے۔ قا ئداعظمؓ وقت کے بڑے یا بند تھے۔ قا ئداعظمؓ طلبہ سے بہت محت کرتے تھے۔ سوال نمبراا۔ بانی ما کتان محمعلی جناح "نے جوتقریر کی،اس کا خلاصہ کھیے ۔ سوال نمبر۱۲۔ تحریک پاکستان کی کسی نامورخاتون پر ۱۰۰ الفاظ میں ایک مضمون ککھیے ۔

سرگر می 🖈 طلبة کریک پاکستان کی نامورخوا نین کاتصویری البم تیار کریں۔

ہدایات برائے اساتنز ہے ۔ تحریک یا کستان کی دیگرا ہم خواتین شخصیات کے بارے میں طلبہ کومعلو مات فراہم سیجیے۔

# ابتدائي طبتي إمداد

ا۔ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جانیں گے۔ ۲۔ نئے الفاظ کواپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ س- ابتدائی طبی امداد کے اقدامات سے واقف ہوں گے۔ سم۔ نادیدہ عبارت کو بڑھ کر سمجھیں گے۔



آب نے "إبتدائي طبتی إمداد" کے الفاظ سنے ہوں گے ۔ بھی آپ نے غور کیا کہ ابتدائی طبتی إمداد کسے کہتے ہیں؟ دراصل بہوہ امداد ہے جوکس حادثے کا شکار ہونے والے شخص کوفوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔اس امدا دی بدولت متأثر ہ فر دی زندگی بچانے میں مدوماتی ہے۔

ار دومیں" اِبتدائی طبتی اِمدادٌ کے الفاظ انگریزی کے لفظ فرسٹ ایڈ (First Aid) کے متباول ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیا ماتھیلا جس میں اِبتدائی طِبی اِمداد کا سامان موجود ہوتا ہے ،اُسے فرسٹ ایڈیاکس ، کہتے ہیں۔اس میں پٹیاں،روئی، مختلف میں عربهم 'نگچر، زخم صاف کرنے کی ادویات موجود ہوتی ہیں۔ان کے استعال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی با قاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔

کسی بھی وقت اِبندائی طبتی اِمداد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کوکسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے، سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہوسکتی ہے، میدان میں



کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی رگرسکتا ہے، باور چی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ ذراسی باحتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے ، بجلی کاکام کرتے ہوئے کرنٹ لگ سکتا ہے، صفائی کرنے کے دوران مجھوڈ نک مارسکتاہے، نہریا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے۔

معاشرے میں رہنے والے ہر فردکے لیے ضروری ہے کہ اُسے ابتدائی طبی امداد کی چند بنیادی باتوں کا پتا ہوتا کہ ضرورت پڑنے پروہ متاکثر ہ شخص کے لیے پچھ نہ پچھ کر سکے۔ مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے رو کا جائے۔ زخمی جگہ سے دو اِنچ او پر زور سے رسی یا کپڑا باندھ دیں ۔ جتنی جلد ممکن ہو، متاکثرہ فر دکواسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔

اس طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہوتو اُسے پانی سے باہر نکال کرنبض دیکھی جائے۔ ڈو بنے والے شخص کے پیٹے میں پانی بھر جاتا ہے۔ اسے بروقت نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے متأثر ہ شخص کو اُلٹالٹا کراُس کی پیٹے کو دبانا مناسب رہتا ہے۔

چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھٹر چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بجل کے پلگ
(Plugs) میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجل کے ننگے تاریے ہماراجہم پُھو جاتا ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے یا بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بجلی کے تاریا بجلی سے چلنے والی سی مشین سے چھٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلاکا م بیر کرنا چا ہے کہ اسے بجلی کے تاریا مشین سے الگ کیا جائے۔ سونچ بند کر کے پلگ نکال دیں ، بہتر ہے کہ مین سونچ بند کردیں یا فیوز نکال دیں۔ متاثرہ فردکو خلائے ہاتھوں سے نہ پُھو کیں کیوں کہ اُس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ بیر کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں نتقل ہوجاتا ہے۔ غیر مُوصِل اشیا (ایسی اشیا جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے ، والے شخص کے جسم میں نتقل ہوجاتا ہے۔ غیر مُوصِل اشیا (ایسی اشیا جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے ، مثلاً لکڑی ، کا غذ، پلاسٹک وغیرہ ) کی مدد سے متاثرہ فردکوا لگ کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ الگ کرتے وقت ، دیس جائے سے متاثرہ شخص کے او پر کمبل ڈال دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیسے میں جائے ہے دو تو مصنوعی طور پر بھی کہ آیا نظام مِنْ تُس بحال ہے۔ اگر سانس رُک گئی ہے یا ست رفتاری سے آرہی ہے، تو مصنوعی طور پر کئی لیے دیے ہیں۔ باتی جسم کی نبیت سرکو نیچا رکھیں۔ متاثرہ شخص کو زیادہ ملنے جلئے نہ دیں۔ کوئی لیے گئیس کہ بندوبست کریں۔ باقی جسم کی نبیت سرکو نیچا رکھیں۔ متاثرہ شخص کو زیادہ ملنے جلنے نہ دیں۔ کوئی لیے



ضایع کیے بغیر قریبی اسپتال میں پہنچانے کا ہندوبست کریں۔

اگر کسی کوآگ لگ جائے تو اُس پر کمبل وغیرہ بھینک کرآگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ کمرے یا سامان کوآگ گئی ہوتو ریت ڈالنے سے آگ بجھانے میں مددملتی ہے۔ آگ سے جبلس جانے والے حصوں پر مرہم وغیرہ لگائیں اور متأثرہ فر دکو اسپتال پہنچائیں۔

گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں سخت کا م کرنے سے لُو لگ جاتی ہے۔ عام طور پر بچے یا بڑی عمر

کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ۔جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہوجاتی ہے۔جسم کا درجہ ءحرارت ایک سوچار

ڈگری فارن ہائیٹ سے بڑھ جاتا ہے۔ متأثر ہ فر د بے ہوش ہوجاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔خون کا

د باؤ کم یا زیادہ ہوسکتا ہے۔ سر کے بھاری پن کی شکایت ہوسکتی ہے، متلی آسکتی ہے۔ اگر کسی فر دکولُو لگ جائے
تو فوری طور پر دھوپ سے سائے میں لے کرجائیں ،ٹھنڈی جگہ پررکھیں ،ٹھنڈا پانی یا مشروب بلائیں اور جنتی
جلدی ہوسکے،اسپتال پہنچائیں۔

یا در کھیں! ان با توں پر ہم سب کو ممل کرنا چاہیے۔اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص طبی امداد کا مستحق ہوتو ہمیں اُس کی حتی الوسع مدد کرنی چاہیے۔ساتھ ہی ہمیں کوئی لمحہ ضالعے کیے بغیر امدادی اداروں کو فون کر کے اُنھیں مدد کے لیے طلب کرنا چاہیے۔





### سوال نمبرا۔ درج ذمل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے: (الف) ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ (پ) ایندائی طبی امداد کے کیا فائد ہے ہیں؟ ( ق) ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑسکتی ہے؟ (١) سانب ۋس لے تو كيا كرنا جاہيے؟ ڈ وینے والے شخص کوابندائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ (,) ا گرکوئی بجلی کے تاریبے جےٹ جائے تو کیا کرنا جاہے؟ (,) مُوصِل اورغیرمُوصِل اشاہے کیا مراد ہے؟ (j)سوال نمبر۲ ـ درست جواب پر ( 🗸 ) کا نشان لگایئے : (الف) ان میں سے غیرموصل ہے: تانيا نظام تنفس سے مراد ہے: (\_) باضير كانظام خون كانظام لُو لَكُنّے ہےجسم میں کمی واقع ہوجاتی ہے: (3) یانی کی سانس کی 📗 خون کی ان میں سے موصل ہے: (,) يانی

سوال نمبر۳ ۔ فرسٹ ایڈ باکس میں موجود سامان کی فہرست بنایتے: سوال نمبر ۲۸ ۔ ویے گئے الفاظ کوانے جملوں میں استعال کیجیے:

رب عنه مع قراب والمالية الماقة

سوال نمبر۵۔ إعراب كى مدد سے تلفظ واضح سيجيے:

مستعد حتى الوسع

لکڑی

فالتو ما دے خارج کرنے کا نظام

درجه حرارت کی

پلا سٹک

جائے حادثہ

ساما

|      |     |       |     |               | ۲ _ واحد کی جمع لکھیے: | سوال نمبر  |
|------|-----|-------|-----|---------------|------------------------|------------|
| مقصد | جسم | حادثه | شخص | فرض           | فرد                    |            |
|      |     |       |     | متضا دلکھیے : | ے۔ دیے گئے الفاظ کے    | سو النمبر. |

يا قاعده تاريكي مصند ا

#### نا دېږه عبارت

### سوال نمبر ۸ ۔ اس عمارت کوغور سے بڑھے اوراس کے آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیجے:

د ہرا نسان کے جسم میں تین بوتل اضا فی خون کا ذخیر ہ موجو د ہوتا ہے۔ ہر تندرست شخص ہر تیسر بے مہینے خون کی ایک بوتل عطیے کے طور پر دے سکتا ہے۔اس سے اس کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔خون دینے والے شخص کا کولیسٹرول بھی قابومیں رہتا ہے۔ تین ماہ کے اندرا ندر نیا خون اس ذخیرے میں شامل ہوجا تاہے۔خون دینے والے افرا دمیں تُؤّت مُدافَعَت زیا دہ ہوتی ہے۔وہ جلدی بیاریوں کا شکار نہیں ہوتے ۔خون دینے والے افرا دموٹا یے سے بھی محفوظ رہتے ہیں ۔جسم سے خون نکا لنے سے پہلے مکمل جانچ پٹے تال کرنا ضروری ہوتی ہے۔خون دینے والے شخص کاصحت مند ہونا بنیا دی شرط ہے۔ کئی خطرنا ک ا مراض خون کی منتقلی کی وجہ ہے خون لینے والے شخص تک پہنچ سکتے ہیں''۔

### سوالات:

- (الف) اضافی خون سے کیام ادیے؟
- ( \_ ) ایک صحت مند شخص کتنے عرصے کے بعد کتنا خون بطور عطیہ دیسکتا ہے؟
  - قُوّت مُدافَعَت كيا ہوتی ہے؟ (3)
  - خون دینے والے شخص کوخون دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟  $(\cdot)$
  - خون کی منتقل سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کیوں کی جاتی ہے؟ (,)

🖈 طلبه جماعت میں مکالموں کی صورت میں ابتدائی طبی امدا د کی اجمیت کوا جا گر کریں۔ 🖈 طلبه سبق میں موجود ابتدائی طبی امدا د کی مختلف صورتوں کاعملی مظاہر ہ کریں ۔

ہدایات برائے اساتذہ: 🖊 فرسٹ ایڈ باکس کے ذریعے بچوں کی تربیت سیجیے کہا بمرجنسی میں کسی کی مدو کیسے کی جائے۔



ا۔ ایجادات کے بارے میں داقنیت حاصل کریں گے۔ ۲- محادروں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ ۲- الفاظ کے متفاد کھیں گے۔ ۳۔ سمی بھی ایجاد پر ختصر مضمون کھیں گے۔



بنانے میں دس لا کھ سال سے ایک کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے کیکن ابھی اس بات کو صرف آٹھ روز گزرے تھے کہ دوآ دمیوں نے نا قابل یقین کارنا مہانجام دے کراہلِ دنیا کو جیرت میں ڈال دیا۔ بیہ تھے ولبررائٹ اوراُس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔

ولبررائٹ ۱۱ اپریل ۱۷ مرکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اُس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ ۱۹ مراکشت ۱۸۱۱ء کوریاست اوہائیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر انتھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی ملٹن رائٹ نامی ایک یا دری کے بیٹے تھے۔

رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے ۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یا فتہ خاتون تھیں ۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعال کرنے میں مہارت رکھتیں تھیں ۔ وہ خود بھی مختلف چیزیں بناتی رہتی تھیں ۔ آرول نے اپنے بچیپن کے بارے میں لکھا: ''ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پر ورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی حاتی تھی کہ جو چیز اُن کے تجسس کو اُبھارے ، وہ اس کے مارے میں کھوج لگائیں۔''

گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ دولا ئبریریاں تھیں،ان میں سے ایک مذہبی کتا بوں پرمشمل تھی جب کہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔مطالعے سے بھی رائٹ برا دران میں پرواز کے بارے میں تنجُسُّس اُ کھرا۔

ایک مرتبہ ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک تھلونا ہیلی کا پٹر لے کر آیا۔ بیکا غذ، بانس اور کا رک سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو بید فضا میں بلند ہوجا تا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول سات سال کا اور ولبر گیارہ سال کا تھا۔ دونوں بچوں کے دل میں اُڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجودتھی ، اس کھلونے کو پاکر وقت وہ چنگاری مزید بھڑک اُٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے سے کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل انھیں بہت بھایا، وہ ہروقت اس سے کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل انھیں بہت بھایا، وہ ہروقت اس سے کھیلتے رہتے۔ آخر کا رکا غذ بچٹ گیا اور آربڑ ٹوٹ گئی۔ اُنھوں نے ویسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر





گرچہ فضا میں اُڑنے کا کا میاب تجربہ ہو چکاتھا، تا ہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کا رنا ہے سے ناواقف تھے۔
وہ اس بات پریقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اُڑسکتا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں ولبر فرانس گیا اور اس
نے نوے میٹر کی بلندی پر اُڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کو اُڑنے والی مشین بنا کردیئے پر
آمادہ ہوگئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکا میں کا میاب پروازیں کیس۔ ان میں سے ایک
پرواز ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکا کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خرید نے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی
د کھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں اُن کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپئے لگیں
وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ اُن کے پیچھے بیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ
تفا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آگئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ او نچی

ولبررائٹ آخر کارٹائی فائیڈ بخار میں مبتلا ہوکر ۱۹۱۲ء میں دنیا سے گوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیز ائن بہتر سے بہتر کرنے میں لگار ہا۔ آرول کا انقال بھی ۹۴۸ء میں ہوگیا۔ آج دُنیا میں نہایت تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔خلائی گاڑیوں نے خلاکی تشخیر کوممکن بنا دیا ہے لیکن امریکا کے شہروا شنگٹن کے فضائی وخلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز دنیا کو یا دولا رہا ہے کہ بیسب رائٹ برا دران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔





### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) رائث برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟
  - (پ) رائٹ برا دران کے گھر کا ماحول کیساتھا؟
- ( 5 ) تجیین کے ماحول نے رائٹ برادران برکیااثر ڈالا؟
- ( و ) رائٹ برا دران کے اس کارنا مے سے آپ نے کیاسبق حاصل کیا ہے؟
  - (ه) رائك برا دران كي والده كيسي خاتون تقيس؟
  - (و) رائث برا دران کا بنا ما گیا کھلو نا ہیلی کا پیڑ کیوں نہ اُڑ سکا؟

### سوال نمبر٧\_ درست جواب ير (٧) كانشان لكايية:

(الف) رائث برادران کی عمروں میں فرق تھا:

تين برس كا ﴿ عِارِينَ كَا ﴿ إِنَّ خِيرِي كَا ﴿ عِصْدِينَ كَا الْعَصْدِينَ كَا الْعَلَامِينَ كَا الْعَلَامِينَ كَا

(ب) رائث برادران کے والد تھے:

اُستاد وکیل خچ پادری

(ج) ولبررائث پيدا ہوا:

زيويارك ميس (واشكتن ميس (انڈياناميس) (اوہائيوميس

( و ) رائٹ برا دران نے دکان کھولی:

سائیل کی (موٹرسائیل کی کارک) (ہوائی جہازی)

(۵) رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی:

امریکامیں فرانس میں جرمنی میں (انگلتان میں

(و) ولبركا انقال موا:

وڈینگی بخارے (ٹائیفائیڈ سے کی ملیریاسے (ٹائیفائیڈ سے

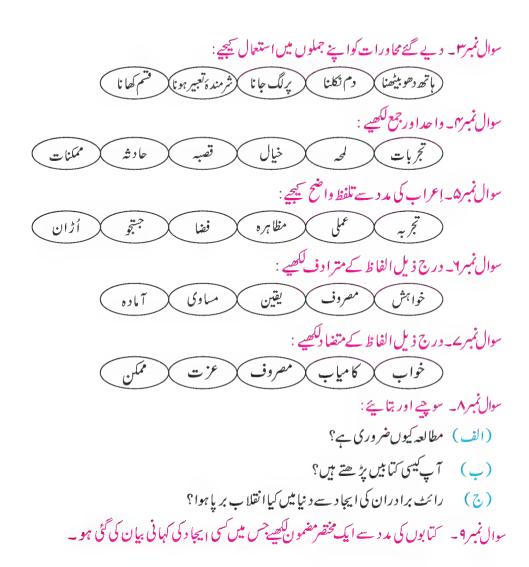

سرگر می 🖈 مختلف ایجادات کی تصاور جمع کر کے ایک حیارٹ تیار سیجیے۔

ہدایت برائے اساتذہ: مرازی ایجاد کے ساتھ دیگرا یجادات کے حوالے سے طالب علموں کومفید معلومات فراہم سیجیے۔

# وطن کے پاسباں

ا نظم پڑھ کر طلبہ: انظم کو لے بڑھ کرسنائیں گے۔ ۲ نظم میں استعال ہونے والے نئے الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ سیکم پڑھ کر طلبہ: سے واقف کی اہمت ہے واقفت عاصل کریں گے۔

یہ وطن تمھارا ہے تم ہو یاسباں اس کے یہ چن تمھارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے

اس چن کے پھولوں بررنگ وآبتم سے ہے اس زمیں کا ہر ذرہ آفاب تم سے ہے یہ فضا تمھاری ہے بحر و برتمھارے ہیں کہکشاں کے بیہ جادے رہ گزر تمھارے ہیں

> بہ وطن تمھارا ہے تم ہو یاسباں اس کے یہ چن تمھارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے

اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا ارض یاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرِ کاروال جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پیچانو

> بہ وطن تمھارا ہے تم ہو یاسباں اس کے یہ چن تمھارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے

یہ زمیں مقدس ہے مال کے پیار کی صورت اس چن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت د کھنا گنوانا مت دولتِ یعیں لوگو ہی وطن امانت ہے اور تم امیں لوگو

یہ وطن تمھارا ہے تم ہو یاسباں اس کے بہ چن تمھارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے میر کاروال ہم تھے روح کاروال تم ہو ہم تو صرف عنوال تھے اصل داستال تم ہو نفرتوں کے دروازے خود یہ بند ہی رکھنا اس وطن کے برچم کو سر بلند ہی رکھنا

بیہ وطن تمھارا ہے تم ہو یاساں اس کے یہ چن تمھارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے

(كليم عُثاني)



## سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھے:

- (الف) زمین کس کے پیار کی صورت مقدس ہے؟
  - (ب) وطن کی مٹی میں کس کا خون شامل ہے؟
  - (5) شاعرنے کیا چیز گنوانے سے منع کیاہے؟
  - (د) ارض پاکس کی امیدوں کا مرکز ہے؟
- (ه) "نفرتوں کے درواز ہے نودیہ بندر کھنا" سے کیا مراد ہے؟

سوال نمبرا الفاظ كمعنى لكهيه:

(پاسبال) (برگ دبار) (نغه خوال) (کاروال)

سوال نمبر٣- درج ذيل الفاظ كواحد ماجع لكھيے:

(شهيد) (مركز) (امانت)

|                                       | درج ذيل مصرعول كودرست الفاظ سيلمل ليجي               | سوال تمبرته_ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                       | نفرتوں کے دروازےپیبندہی رکھنا                        | (الف)        |
|                                       | رخور سب رتم (مم                                      |              |
| ی                                     | اس میں تم سب ہوبرگ وبار کی صورت                      | (ب)          |
|                                       | وليس وطن ملك حجن                                     |              |
|                                       | کہکشاں کے بیرداہ گزرتھارے ہیں                        | (5)          |
|                                       | اندهرے (پیارے) (نظارے) (جادے                         |              |
|                                       | اس زمیں کاہرآ فتابتم ہے ہے                           | (,)          |
|                                       | الشيخ ( دُره ) ( شيخ                                 |              |
|                                       | اس زمین کی مٹی میں ہے شہیدوں کا                      | (6)          |
|                                       | ياني (دوده خون تيل                                   |              |
|                                       | اس وطن کےکوسر بلندہی رکھنا                           | (,)          |
|                                       | ر پرچم (جھنڈے کھے (لوگول                             |              |
| ' کے درست مصرعول سے ملا ہے :          | بر۵۔       کالم''الف''میں دیے گئے مصرعوں کو کالم''ب' | سوال نم      |
| (ب)                                   | (الف)                                                |              |
| اس زمیں کا ہر ذرہ آفابتم سے ہے        | یہ زمیں مقدس ہے مال کے پیار کی صورت                  |              |
| یہ چمن تمھاراہے تم ہونغمہ خواں اس کے  | اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا                  |              |
| اس چن میں تم سب ٰهو برگ و بار کی صورت | اس چن کے پھولوں پر رنگ وآ بتم سے ہے                  |              |
| ارضِ پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا     | یہ وطن تمھارا ہے تم ہو پاسباں اس کے                  |              |
|                                       |                                                      |              |

سرگر می این طلبه کلاس میں مختلف تو می نفحے سنا کیں۔

ہدایات برائے اساتذہ: پنٹمہ ترنم سے پڑھ کرطلبہ سے کورس کی صورت میں پڑھوا ہے:

# يَوم إستِقلال

ا۔ پاکستان کی آزادی کے دن کے بارے میں جانیں گے۔ ۲۔ محاورات کا دُرست استعال سیکھیں گے۔ سیسبق پڑھ کرطلبہ: ۳۔ نے الفاظ کو جملوں میں استعال کریں گے۔ ۲ ترکے یک پاکستان کی کشخصیت پر تقریر کر عمیں گے۔



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ

لطف آيا د

حيدرآياد، سندھ

میرے پیارے دوست اظہارالحق ، اَلسَّلا مُعَلِّيكُم

تم نے اپنے پچھلے خط میں۲۳ رمارچ کے حوالے سے اپنے اسکول میں ہونے والے جلسے کی مکمل کارروائی لکھی تھی ۔ صبح سے شام تک تمھارے اسکول میں جو جو باتیں ہوئیں اور جس طرح تم نے ان میں شرکت کی اس کی تفصیل تھی،جی بہت خوش ہوا تم نے بھی اس قو می تیو ہار کے حوالے سے تقریر کی تھی اور شمصیں انعام ملاتھا۔تم نے اپنی تقریر کے کچھ جھے خط میں نقل کیے تھے جنھیں پڑھ کر میں بہت متا تر ہوا۔وہ خط ابو نے



بھی پڑھااور بڑی داد دی۔تم نے جس طرح پاکتان کی تاریخ کا نقشہ کھینچاہے اسے پڑھ کریوں لگا جیسے ہم سب۳۲؍مارچ ۱۹۴۰ء کے جلسے میں موجود ہیں اوراینی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

آج میں یوم استقلال کے حوالے سے پھھ کھنا چاہتا ہوں۔ پرسوں ۱۲ سارے تھی۔ ہم لوگ ایک ہفتے پہلے ہی سے اس کے لیے تیار یاں کرر ہے تھے۔ ہمارے استاد حامد علی صاحب ہمارے تلراں تھے۔ ہم نے جھنڈا تیار کیا۔ کھیل کے میدان میں جہاں ہم سب روزانہ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جھنڈا لہرانے کے لیے ایک لمجے بانس کا انتظام کیا۔ ہمارے پی ٹی کے استاد نے تقریباً سولڑکوں کو مختلف قتم کی پی ٹی کے استاد نے تقریباً سولڑکوں کو مختلف قتم کے مظاہرے سکھائے۔ ہمارے اردو کے استاد مجمہ جاوتیہ نے سات آٹھ لڑکوں کو تحریب پاکستان پر تقریب تیار کرائیں اور انھیں بار بارسنا۔ جہاں جہاں تقریب میں زور پیدا کرنے کی ضرورت تھی وہاں انھیں ہدایات دیں اور یوں تقریر کرنے والے لڑکوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگیا۔ میں بھی ان میں شریک تھا۔ میرا موضوع ''استقلالِ پاکستان' تھا۔ یعنی ہم نے آزادی تو حاصل کر لی اب اس آزادی کو کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے۔

اسکول میں موجود تھے۔ عیب سال تھا! اسکول جھنڈ یوں سے سجا ہوا تھا۔ چونا ڈال کرراستے بنائے گئے تھے۔
ساف ستھرے تھے۔ عیب سال تھا! اسکول جھنڈ یوں سے سجا ہوا تھا۔ چونا ڈال کرراستے بنائے گئے تھے۔
اسکول میں بینڈ بھی ہے، جے دُعا کے وقت قوی دُھنیں بجانے کے لیے لڑ کے ہی استعال کرتے ہیں یا پھر جب کوئی قوی تقریب ہوتی تو قوی نغے بینڈ کی مترنّم دھنوں پر سنائے جاتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں قوی پر پھم اہرایا گیا۔ پر چم اہرانے کی رسم ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ادا کی۔ بینڈ کی دُھن پر قو می تر انہ پیش کیا گیا۔ ہمارے پی ٹی کے استاد نے لڑکوں کو پی ٹی کی تربیت دی تھی، اس کا مظاہرہ کرایا گیا۔ مظاہرہ اتنا دل چہ ہونے ہونا تھا۔ ہونا تھا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے اور جی بھر کر داد دی۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے سب کو برٹے ہال میں جمع ہونے کی دعوت دی جہاں تقریری مقابلہ ہونا تھا۔ ہم سب ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کو برٹے سلنقے سے دکھا گیا تھا۔ اگلی نِشَیتُوں پر شہر کے بعد خوب صورتی سے سجایا گیا تھا۔ کرسیوں اور صوفوں کو بڑے سلنقے سے دکھا گیا تھا۔ اگلی نِشَیتُوں پر شہر کے بعد خوب صورتی سے سجایا گیا تھا۔ کرسیوں اور صوفوں کو بڑے سلنقے سے دکھا گیا تھا۔ اگلی نِشَیتُوں پر شہر کے میز پر ایک شیلڈ رکھی تھی جوائی کے اساتذہ تھے۔ اس کے بعد طالب علم تھے۔ اسٹیج کی میز پر ایک شیلڈ رکھی تھی جوائی ل

آنے والے مقرر کو دی جانی تھی۔اس کے علاوہ دوسرے اور تیسرے نمبر پرآنے والے مقررین کے لیے بھی انعامات تھے۔

میری تقریر کئی مقررین کے بعد ہوئی ۔ تقریر کاعنوان'' استقلالِ پاکستان'' تھا۔ تمھاری دل چسپی کے لیے اس کے کچھ جھے نقل کرتا ہوں ۔ پوری تقریر اسکول کے میگزین میں چھپے گی ہمھیں بھجواؤں گا، یقیناً شمھیں پیندآئے گی۔

''اللّٰہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آزادی ان میں سے ایک ہے۔ آزادی حاصل کرنا یقیناً ایک بڑا کام ہے لیکن اس سے بھی بڑا کام اسے برقر اررکھنا ہے۔ جولوگ آزادی کی قدرو قیمت کا احساس نہیں رکھتے قربانی اورایثار کے جذبے سے محروم ہوجاتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ غلامی ایک لعنت ہے، ذلت ہے۔ انسان کا احساس مردہ ہوجا تا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے بسنے والے جب تک حرّیت کا مطلب سمجھتے رہے، آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، آزادی ہمارے قدم چومتی رہی، جب لوگوں نے اپنی ذھے داریوں کا احساس چھوڑ دیا اورخود غرضی پراُتر آئے تو ایثار وقربانی کا جذبہ خیال خام ہو گیا اور ہم پرغیر ملکی قوموں کا غلبہ ہوگیا۔ ہمارے لیے تمام ترقیاں روک دی گئیں، تمام اعلیٰ مراتب روک دی گئیں، تمام اعلیٰ مراتب روک دے گئے۔ ہماری حیثیت غلاموں کی ہی ہوگئے۔

آزادی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دل میں جو کچھ جس طرح آئے، نتائج سے بے پروا ہو کروہ کام کرلیا جائے ۔ بیتو ایک طرح کی بے راہ رَوی ہوگی ۔ اس طرح تو ملک کی سلامتی پرحرف آسکتا ہے ۔ ایک سچ مسلمان اور آزاد شہری کی حیثیت سے بیہ بات ہمیں ہروقت اپنے ذہمن میں رکھنی چاہیے ۔ اگر ہم اللّٰہ کے قوانین کو اپنی زندگی کا حاصل بنالیں اور ان کے پابند ہوجائیں تو ہمیں غیروں کے بنائے ہوئے قوانین کی مجھی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی ۔

اس تقریر کا آخری حصہ بیہے:

'' ہم نے اپنے اس ملک کو بڑی قربانیوں کے بعداسلام کے نام پرحاصل کیا ہے۔نفاذِ اسلام کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا علم کی کمی کی وجہ ہے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے ہمیں شوق، جذبے اور مسلسل جدوجہدکے ساتھ علم کو عام کرنا ہے۔ جہالت اور نا داری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہمیں خلوص و ہمدر دی کے ساتھ حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کے احکام کو عام کرنا ہے۔ ہمیں چا ہیے کہ ہم خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللّٰہ ہمیں فتح و کا مرانی کے ساتھ استقلالِ پاکستان کے لیے جذبہ، جوش اور مسلسل جدو جہد کی تو فیق عطافر مائے۔''

تقاریر کے اس مقابلے میں مجھے دوسرا انعام ملا ۔ لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ صدرِ مجلس ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، اُن کی تقریر تو بہت ہی زیادہ ولولہ انگیز تھی ۔ انھوں نے وہ واقعات دہرائے جوتحریکِ آزادی کے سلسلے میں پیش آئے۔ اس کے بعد انھوں نے قائد اعظمؒ کے پیغامات سنائے اور تعلیم کی طرف پوری طرح توجہ دینے کی تلقین کی ۔

اس دن کھیلوں کے بھی مقابلے ہوئے جن میں طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انعامات حاصل کیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے انعامات تقسیم کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت اور جسمانی ورزش کی طرف بھی توجہ دلائی۔

شام کو جب ہم لوٹے تو بہت خوش تھے۔ میں نے بیساری ہا تیں اپنی ای کو بتا کیں۔ انھوں نے کہا،

ہم نے بھی یہاں ٹی وی پر ۱۲ اراگست کی تقریباً تمام تقریبات دیکھیں۔ قومی نغمے سنے، ولولہ انگیز تقریب سنیں۔ دراصل ۲۳ رہار چاور ۱۳ اراگست ہمارے قومی تیو ہار ہیں۔ ان تیو ہاروں کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کوقائم کرنے میں جوجدو جہد کی اور جانوں کی قربانیاں دیں، انھیں ہم ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کوقائم کرنے میں جوجدو جہد کی اور جانوں کی قربانیاں دیں، انھیں ہم یا در کھیں اور اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کے لیے ہر ممکن جدو جہد کریں۔ اس دن، رات کو بھی ٹی وی پر ماراگست کے حوالے سے بڑے اچھے پروگرام نشر ہوئے، وہ تم نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اگر ہوسکے تو اپنے ہاں کی ۱۲ راگست کی تقریبات کے بارے میں لکھنا۔ تمھارے دط کا منتظر رہوں گا۔ فقط، والسلام۔ تمھارا دوست





| ۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                            | سوال نمبرا ـ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ہم یوم استقلال کس تاریخ کومناتے ہیں؟                               | (الف)        |
| ہم یوم استقلال کیوں مناتے ہیں؟                                     | (ب)          |
| ہیڑ ماسٹرصا حب نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟                          | (5)          |
| محسن کی تقریر میں سے پانچ اہم باتیں کھیے۔                          | (,)          |
| ۔ آپ کے اسکول میں یوم استقلال کس طرح منا یا جا تا ہے ، بیان سیجیے۔ | سوال نمبرا . |
| ۔ خالی جگہوں کومناسب الفاظ سے پُر شجیجے :                          | سوال نمبر۳.  |
| ہمارے لیے تمامروک دی گئیں ۔                                        | (الف)        |
| نوكرياں ترقياں آسانياں تعميں                                       |              |
| علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہم بہتدہ گئے ہیں۔                         | (ب)          |
| یتی وور ساده کورے                                                  |              |
| و ہاں جھنڈ الہرانے کے لیے ایک لمبےکاانتظام کیا۔                    | (5)          |
| مینار سریے یانس بورڈ                                               |              |
| ہمیں چاہیے کہاپنے ملک کی آ زادی اور سالمیت کے لیے ہرممکنکریں .     | (,)          |
| جدوجهد كوشش كام محنت                                               |              |
| ـ اپنے جملوں میں استعال کیجیے:                                     | سوال نمبرهم. |
| جائے حادثہ جھنڈا نجات قربانی کمربستہ                               |              |

سوال نمير ۵ \_ متضا دلكھيے:



کالم''الف''اور کالم'' نیں دیے گئے جملے دیکھیے:

| ٧٠٠٠ کالم"                                  | كالم''الف''                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| آپ کے آنے سے محفل کو چار چا ندلگ گئے۔       | آپ کے آنے ہے محفل کو آٹھ جا ندلگ گئے۔               |
| اُس کی با توں نے میرے زخموں پرنمک چھڑک دیا۔ | اُس کی با توں نے میرے زخموں کے اُو پر نمک چھڑک دیا۔ |
| وه اپنے باپ کی موت پر آٹھ آٹھ آٹھ آنسورویا۔ | وه اپنے باپ کی موت پردس دس آنسور ویا۔               |

كالم''الف'' ميں ديے گئے جملے غلط ہيں جب كە كالم'' ب' ميں ديے گئے جملے درست ہيں۔

کیوں کہ کالم''الف'' میں محاوروں کے لفظوں میں تنبریلی کر دی گئی ہے۔ درست محاورہ ہے'' جیار جیا ند لگنا''۔اگرا سے تین جا ندلگنا ، یا پنچ جا ندلگنا ،سو جا ندلگنا کہا جائے تو بہغلط ہوگا ۔اسی طرح درست محاور ہ ہے '' زخموں برنمک چھڑ کنا''۔اس کے لفظوں میں بھی کوئی ردّ و بدل نہیں کیا جاسکتا۔'' آٹھ آٹھ آنسورونا'' بھی محاورہ ہے،اس میں بھی کسی قتم کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی ۔ یا در کھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعال نہیں

سوال نمبر ۲۔ آپ بھی لغت میں سے یا نچ محاورے تلاش کر کے کھیے۔

🖈 طلبہ پاکستان کے قومی ترانے کا خوش خط حیارٹ بنا کر جماعت میں آ ویزاں کریں ۔ سرگرمی اور تو می موضوع پر تقریری مقابله اور مقابلهٔ معلومات منعقد کریں۔

ہدایت برائے اساتذہ: / تحریک پاکتان کے حوالے سے بچوں کومعلومات فراہم کیجیے۔

# في بال

ا۔ نٹ بال تھیں گا تھوں دیکھا مال کھیل ہے واقعیت حاصل کریں گے۔ ۲۔ نٹ بال کھیل کا تھوں دیکھا حال کھیں گے۔ ح<mark>اصل سے تعلقی م حاصل سے تعلقی تربیت ال</mark>تی ہے اس کے بارے میں کھیں گے۔

فٹ بال ایک سادہ ساتھیل ہے۔ یہ وُنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کھیل پر کرکٹ اور دیگر کھیلوں کی طرح زیادہ خرج نہیں آتا۔ اس کھیل کے لیے صرف ایک گیند، کی ضرورت ہوتی ہے، گیندکو ہاتھوں یا کسی اور آلے سے کھیلئے کے بہ جائے یا وَل سے کھیلئے ہیں، اسی لیے اس کھیل کو فٹ بال، کا نام دیا گیا ہے۔ فٹ بال، اسکواکش یا بیڈمنٹن کی طرح کسی ہال یا کمرے وغیرہ میں نہیں کھیلا جاتا بلکہ اس کے لیے ایک کھلے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فٹ بال کا میدان تقریباً سومیٹر کمبیا اور پچاس میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ میدان کے دونوں اطراف کے وسط میں لکڑی کے یول لگے ہوتے ہیں۔ دونوں یولوں کواویر سے بھی

ا یک لکڑی کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔اس طرح لکڑیوں سے بنا ہوا پیدروازہ ''گول بوسٹ''کہلاتا ہے۔

فٹ بال کی ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں۔ٹیم کا جو کھلاڑی گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ '' گول کیپر' کہلاتا ہے، گول کیپر کا کام اپنے گول پوسٹ کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ مخالِف ٹیم کے کھلاڑی جب دوسری ٹیم

کٹری کے دونوں پولوں کا درمیانی فاصلہ آٹھ گزاور ونچائی آٹھ فٹ ہوتی ہے۔



کے گول پوسٹ پر حملے کرتے ہیں اور کک مار کرفٹ بال کو گول کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں تو گول کیپر، فٹ بال کو کپڑ کر گول پوسٹ میں جانے سے رو کئے کی بھر پورکوشش کرتا ہے۔ وہ پاؤں سے کِک مار کر یا ہاتھوں سے فٹ بال کو کپڑ کر گول پوسٹ میں جانے سے رو کتا ہے۔ فٹ بال کے کھیل میں صرف گول کیپر کو گیند کو ہاتھ سے رو کئے یا پکڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گول کیپر کے سواا گرکوئی دوسرا کھلاڑی بال کورو کئے یا لینے کے لیے ہاتھ لگائے تو یہ فاوُل ہوتا ہے۔ فاوُل کی صورت میں دوسری ٹیم کو کِک مارنے کے لیے گیند دیا جا تا ہے۔ گول کیپر کی مدداورا پنے گول کی حفاظت کے لیے گول کیپر کی مدداورا پنے گول کی حفاظت کے لیے گول کیپر سے ذرا آگے اور کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کو فل بیک کہاجا تا ہے۔ اسی طرح ان سے تھوڑ ااور آگے تین اور کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کو" ہاف بیک" کہاجاتا ہے۔ فل بیک، ہاجا تا ہے۔ اسی طرح ان سے تھوڑ ااور آگے تین اور کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کو" ہاف بیک" کہاجاتا ہے۔ فل بیک ہاجاتا ہے۔ اس کے حملے کورو کتے اور اپنے گول کی حفاظت کرتے ہیں۔ اُن سے ذئ بال

اس کھیل کی گرانی کرنے والاشخص ریفری کہلاتا ہے۔ ریفری کی ذمے داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کھیل کواس کے قواعد وضوابط کے مطابق کھلائے۔ ریفری کی مدد کے لیے بھی دواور آ دمی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ، ایک گول پوسٹ کے قریب اور دوسرا دوسرے گول کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ان کوڈ پٹی ریفری، کہاجاتا ہے ، یہ گول ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں۔

کھیل شروع ہونے سے پہلے جب دونوں ٹیمیں میدان میں آتی ہیں تو سب سے پہلے ٹاس کیاجا تا ہے ۔ ٹاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم کھیل کا آغا زکرے گی ۔ ٹاس عموماً چا ندی کے سِٹے کو ہوا میں اُچھال کر

کیا جاتا ہے۔ جوٹیم ٹاس جیت جاتی ہے،وہ فٹ بال کوسنٹر لائن پر رکھتی ہے پھرا س ٹیم کا ایک فارورڈ دینے مخالف کے گول کی طرف آ ہتگی سے پھینک دیتا ہے۔اس طرح کھیل شروع ہوجا تا ہے۔

کھیل کے دوران چھوٹے موٹے فاؤل پرعموماً ''فری کِک'' مخالفٹیم کومل جاتی ہے کین مخالف ٹیم کومل جاتی ہے کین مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو دانستہ رو کئے، گرانے یا زخمی کرنے پر زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے فاؤل کرنے والے کھلاڑی کوریفری سرخ رنگ کا کارڈ دکھا کرتمام وقت کے لیے میدان سے باہر بھیج دیتا ہے۔ گول پوسٹ کے قریب ایسا فاؤل کرنے پر پینیلٹی کِک دوسری ٹیم کومل جاتی ہے۔ پینیلٹی کِک پر اکثر گول ہوجا تا ہے۔ اس لیے کھیل کے دوران ہر ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے گول کے علاقے میں ایسا فاؤل نہ کرے جس سے ان کے خلاف دوسری ٹیم کو 'پینلٹی کِک'مل جائے۔ فری کِک اور پینیلٹی کِک کے علاوہ کارز کِک بھی فاؤل پردی جاتی ہے۔

فٹ بال کافی تیز رفتاری سے کھیلا جاتا ہے۔ ہر کھلاڑی ہر وقت ادھر سے اُ دھر بھا گنادوڑتا رہتا ہے۔ کھیل کے دوران چند کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر ٹیم کا منیجر جب دیکھا ہے کہ اس کا کوئی کھلاڑی بہت تھک گیا ہے یا وہ اچھا کھیل پیش نہیں کرر ہاتو وہ اسے باہر بلاکراس کی جگہ ایک تازہ دم کھلاڑی میدان میں اُ تارتا ہے۔ فٹ بال کے کھیل کے دوران ایک وقفہ ہوتا ہے۔ وقفے سے پہلے کا وقت ' پہلا ہاف' اور وقفے کے بعد کا وقت ' دوسرا ہاف' کہلاتا ہے۔ کھیل کے دوران جب سی ٹیم کا کوئی کھلاڑی گول کرنے میں کا میاب ہوتا ہے تو دوسرے ساتھی فوراً اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔خوشی سے اس سے لیٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات تو کندھوں پر بھی اُٹھا لیتے ہیں۔

فٹ بال دنیا کے اکثر مُمالک میں کھیلا جاتا ہے۔ ہر ملک اس کے لیے زبر دست تیاری کرتا ہے۔ خاص کر ہر چارسال بعد جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس کے لیے بھر پور تیاری کی جاتی ہے۔ اس میں دنیا کی بہترین شمیں حصہ لیتی ہیں۔ ورلڈ کپ جہاں کھیلا جاتا ہے لوگ و ہاں اپنے کھلاڑ یوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں۔ ہر جہجے کے دوران پورا اسٹیڈ بھم اکثر تماشائیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تماشائی نعروں اور تالیوں سے کھلاڑ یوں کی بھر پورحوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

# مثق

### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

(الف) فٹ بال کیٹیم میں کل کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟

(ب) فٹ بال ٹیم کے کون سے کھلاڑیوں کو دفاعی کھلاڑی کہا جاتا ہے؟

(5) حمله آور کھلاڑی کیا کہلاتے ہیں؟

( د ) کھیل شروع ہونے سے قبل ٹاس کیوں کیا جاتا ہے؟

(ه) کھیل کی تگرانی کرنے والے شخص کو کیا کہا جا تاہے؟

(و) ف بال کے کھیل میں فاؤل کس فتم کی غلطی برویا جا تا ہے؟

(ز) فٹ بال کا ورلڈ کپ کتنے عرصے بعد منعقد ہوتاہے؟

سوال نمبر٧- درج ذيل الفاظ براعراب لكاسية اوران كمعنى لكهيه:

مخالف وقفه دانسته فاؤل کک

سوال نمبر٣ ـ ديے گئے الفاظ كوا پنے جملوں ميں استعال كيجيے:

فاؤل ٹاس اعزاز سادہ دفاع گرانی

سوال نمبر المراح و یا نات کے مطابق درست جواب بر (٧) کا نشان لگاہے:

(الف) فٹ بال کا کھیل کھیلا جاتا ہے:

کرے میں (ہال میں (زسری میں میدان میں

(ب) ہرچارسال بعد ہوتا ہے:

(ایشیاکپ) (ورلڈکپ) (میشنل کپ)

(ح) یا کتان کا قومی کھیل ہے:

ف بال لاک کرک (سکوائش)

| تھیل شروع کرنے سے پہلے کیا جا تا ہے:                                         | (,)         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| انثرویو سلیش (ماکزه) (انثرویو)                                               |             |
| فٹ بال کے کھیل میں وقفوں کی تعداد ہوتی ہے:                                   | (,)         |
| ایک روو تین چار                                                              |             |
| گول پوسٹ کے سامنے جوکھلاڑی کھڑا کیا جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے:                   | (,)         |
| وك كپي شاپ كپي اول كپي                                                       |             |
| ۔ کسی فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان سیجیے۔                             | سوال نمر ۵  |
| ر فٹ بال کھینے سے ہمیں کیا تنظیمی تربیت ملتی ہے؟ کم از کم ایک سوالفاظ لکھیے۔ | سوال نمبر1  |
| ہ۔ دیے گئے جملوں کوسبق کے مطابق درس <b>ت</b> الفاظ سے پُر کیجیے :            | سوال نمبر ۷ |
| فٹ بال میںکھلاڑی ہوتے ہیں :                                                  | (الف)       |
| و قفے سے پہلے کا ہافکہلا تا ہے۔                                              | (ب)         |
| گول کیپر کا کا م اپنےکا د فاع کرنا ہوتا ہے۔                                  | (5)         |
| فٹ بال کا کھیلسے کھیلا جا تا ہے۔                                             | (,)         |
|                                                                              |             |
| ں ہے۔ طاکسی میں ان ملیں فرما یا کیا ۱۹۰۰ میٹوٹٹ کی پی                        | p (         |

ہدایات برائے اساتذہ : ﴿ طلبہ کوفٹ بال کے علاوہ دیگر کھیلوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم سیجیے۔

# شهرا ورگاؤں

ا۔ روز مرہ بول جال سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ۲۔ ایم کی شناخت کریں گے۔ س- شیری اور دیمی زندگی کی خوبیوں مرضمون کھیں گے۔



طارق اور طاہر دونوں بحیین کے دوست تھے۔ وہ گا وُں میں رہتے ،ایک ساتھ کھیلتے اورا کٹھے پڑھتے تھے۔ابھی دونوں تیسری جماعت ہی میں تھے کہ طارق کے والد ملازمت کی تلاش میں شہر آ گئے ۔خاصی دوڑ دھوپ کے بعد انھیں کپڑے کے کارخانے میں ملا زمت مل گئی۔کارخانے میں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک رہائش کالونی تھی ۔ طارق کے والد کو بھی اُسی کالونی میں ایک جھوٹا سا گھرمل گیا۔ گھر ملنے کے بعدوہ اپنے بیوی بچوں کوبھی شہر لے آئے۔

اب طارق شہز منتقل ہو گیا جب کہ طاہرا پینے گاؤں ہی میں رہا۔ان دونوں کو جدا ہوئے آٹھ برس کا عرصہ بیت گیا البتذان کا خط و کتابت کے ذریعہ آپس میں رابطہ قائم تھا۔

ایک دن طاہر کی والدہ بیار ہوئیں تو وہ انھیں گا وُں کے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد



دوائیں تجویز کیں ۔ پچھ دوائیں تو گاؤں کے میڈیکل اسٹورسے مل گئیں، لیکن ایک دواو ہاں نہ ملی ۔ طاہرا گلے روز صبح سویرے دوالینے شہر گیا۔ بازار سے دوالینے کے بعد اُس نے سوچا کہ چلواپنے دوست طارق سے بھی جاتے جاتے مل لوں ۔

طاہر بازار سے طارق کے گھر گیا۔ وہ طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بُرِ جوش طریقے سے اُس کا استقبال کیا۔اُس کی تواضع کی ۔ پچھ دیر بعد طاہر نے رخصت جاہی۔

طارق بولا۔'' پہلی بارشہر آئے ہو۔ جانے کی اتنی جلدی کیا ہے، آج تشہر جاؤ! شام کے بعد تو یہاں کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔سڑکوں پرٹریفک رواں دواں ہوجاتی ہے۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم ہوجا تا ہے۔ بیرونق دیکھ کرتم گاؤں کو بھول جاؤگے۔''

طاہر بولا۔ '' دوست! مجھے معاف رکھو۔ جب سے شہر میں داخل ہوا ہوں، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہی دھواں ہے۔ مجھے اس فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ ہر طرف شور ہی شور ہے۔ سڑکوں پرگاڑیوں کا اس قدر ہُجوم ہے کہ سڑک پارکر نامشکل ہے۔ ہر شخص بس بھا گتا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ بے شارگاڑیوں کے باوجود لوگوں کو بسوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بسوں کے دروازوں پر بھی لوگ لئلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ سر کوں کے کنارے گندگی کے ڈھیر .... یہی ہے تمھا را شہراور اُس کی روفقیں، جن کا تم خط میں فخر سے ذکر کرتے ہو۔''



### طا ہر کی کڑ وی باتیں سُن کرطارق بولا:

''دوست! گاؤں میں کیا ہے۔ایک معمولی سی دواتو وہاں پر دستیا بنہیں جس کے لیے تم شہرآئے ہو۔ ابھی تم کہدر ہے تھے کہ زیادہ تا خیر ہوئی تو بس نکل جائے گی اور پھرتمھا را گاؤں جا ناممکن نہیں ہوگا۔علاج کے لیے اسپتال نہیں ۔تعلیم کے لیے اچھے تعلیمی ادار نے نہیں ۔روز گار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام ہوتے ہی پورے گاؤں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کے اس سنائے میں صرف جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

طارق کی با تیں سُن کر طاہر نے کہا دوست! تم نے ٹھیک کہا: کہ گاؤں میں علاج کی سہولتیں میسرنہیں ایک معمولی ہی دوابھی وہاں دستیاب نہیں۔ آنے جانے کے لیے سفر کی سہولتیں نہیں ہیں۔ میں ان سب با توں کوشلیم کرتاہوں لیکن گاؤں کی طرح تازہ اورصاف شخری ہوا کیا تمھارے شہر میں ہے؟ گاؤں میں صبح کا جو سہانا منظر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے شہر میں و یکھا ہے؟ ٹھیک ہے، شہر میں شام ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا ججوم ہر طرف نظر آتا ہے۔ اس ججوم میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ میں آج صبح جب شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ میں آج صبح جب شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ ٹیں آج صبح جب شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی

ا چھے دوست! گاؤں میں شام کے بعدلوگ اوطاق میں بیٹے کرخوب باتیں کرتے ہیں۔ تمھارے شہر والے تو کیا، کبھی تمھارے محلے والے بھی اس طرح نہیں بیٹے ہوں گے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دیہات میں صحت، تعلیم اورروزگار کی سہولتیں بہت کم ہیں، لیکن اب دیہات وہ دیہات نہیں رہے۔ اکثر دیہات میں بکی، مرئیس، اسکول اور اسپتال قائم ہو چکے ہیں۔ تم کافی عرصے سے اپنے گاؤں واپس نہیں آئے۔ جب تم نے گاؤں چھوڑا تھا اُس وقت کے گاؤں اور آج کے گاؤں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ گاؤں میں ان سہولتوں کے آجانے کے باوجودلوگوں کے خلوص و محبت میں کی نہیں آئی۔ تم کبھی گاؤں آکر تو دیکھو۔ شمصیں آج بھی اُسی طرح کا خلوص اور بیار ملے گا۔ دوست! میری باتوں سے خفا نہ ہونا۔ میں نے جو پچ تھا وہ کہا۔ وقت کم اُسی طرح کا خلوص اور بیار ملے گا۔ دوست! میری باتوں سے خفا نہ ہونا۔ میں نے چو پچ تھا وہ کہا۔ وقت کم میری راہ دیکھر ہی ہوں گی اس لیے چاتا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔



| لكهر.  | 12    | / | <u></u>   | 1     | 1.7.    | 12       | 11   |
|--------|-------|---|-----------|-------|---------|----------|------|
| ، ہے ، | بحواب | ت | فيصفحوالا | ں دیے | ورس و ا | بالمبراب | سوار |

- (الف) طاہر کوشیر کیوں جانا پڑا؟ (پ) طاہر نے کیوں جلدی واپس جانے کی اجازت طلب کی؟
  - (ح) طاہرنے طارق کو گاؤں ہے متعلق کیا طعند دیا؟ (د) طارق نے گاؤں ہے متعلق کیا کہا؟
    - (ه) آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کی باتیں درست ہیں اور کیوں؟

سوال نمبر ۲۔ آپشہری اور دیمی زندگی میں سے کے پیند کرتے ہیں؟ اپنی پیند کی وجوہات بیان تیجے۔

سوال نمبرس " دريمي زندگي كاي د شهري زندگي كايروو پيرا گراف كهي \_

سوال نمبر المراج ويل مين ساسم الك كرك كهيا:

طارق دوا بس تندرست جحوم بشار خوش اسپتال

سوال نمبر۵۔ درج ذیل کوالفاظ کوجملوں میں استعال سیجیے اور اِن پراعراب لگاہیے:

وشوار منظر زحمت تواضع استقبال

سوال نمبر ۲ - جلوں کو درست کر کے لکھیے ۔

میں نے بازار جانا ہے۔ احسن تم کو کھا نا کھلائے گا۔ میں نے ناشتا کھایا۔ انجم نے وضو بنایا۔ مجھے کو پانی دو۔

سوال نمبرك كالم (الف) اوركالم (ب) كي جمليغورس يربي :

| كالم ب                 | كالم الف                |
|------------------------|-------------------------|
| وہ آئے دن بحث کرتا ہے۔ | وہ آئے روز بحث کرتا ہے۔ |
| چُپ ر ہو، شور نہ مچاؤ۔ | چُپ رہو، شورنہ ڈالو۔    |

کالم (ب) کے جملے درست جب کہ کالم (الف) کے جملے غلط ہیں۔

بیسوال ضرور ذبین میں آتا ہے کہ کالم (ب) کے جملے درست کیوں اور کالم (الف) کے غلط کیوں ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان جو گفت گوجس طرح کرتے ہیں،وہ اسی طرح کی جاتی ہے۔

کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کے طریقہ کارکواپنایا جاتا ہے۔اہل زبان کی قبول کردہ بول چال کوروزمر ہ کہتے ہیں۔اس

کے برعکس بولی جانے والی زبان کوروز مرہ نہیں کہتے \_روز مرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں \_دیے گئے

سر گرمی 🚓 طلبه دوگروپوں میں تقتیم ہوکرشہری اور دیبی زندگی کی خوبیاں بیان کریں۔

طلبہ کوشبرا درگا ؤں میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بتاہیے:

ہدایات برائے اساتذہ:/



# مشق

## سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

## سوال نمبرا- درج ذيل خالى جگهول كودرست الفاظ كى مدوس پُر تيجي:

## سوال نمبر٣ ـ درج ذيل بيانات ير (٧) كانشان لكايخ:

(الف) خدانعجب شے بنائی ہے:

(ب) کہ گھر میں کر ہے جین سے:

(5) گئے بھول سب کام دھندے کا:

- (ر) سورے کواٹھیں گے ہو: تازه دم (ہشاش بشاش (جلدی (فوری
- (ه) غریب آدمی جوکه: (مخبورے) (مغرورے) (مزدورے)

سوال نمبر، وب گئے مصر ع لفظوں کوسی تر تیب وے کر کھیے:

- (الف) آئی رات ہوئی ہے شام گیادن
  - (ب) سفرمسافرنے ہےدن بھر کیا
  - (5) اندهیراغالب ہوا اُجالے سپ
- (ر) گئے بھول دھندے کا مغم سب کا
  - (۵) نصيب په با د شه کو کهال چين

سوال نمبره- اس نظم سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے کھیے۔ سوال نمبراك استظم كامركزي خيال اين الفاظ مين كهيه

سر گرمی 🖈 نیند کے فوائد دس سطر وں میں کھیے۔

ہدایات برائے اساتذہ: 🖊 دن اور رات کے بننے اور ان سے ہفتے اور مہینوں کے بارے میں طالب علموں کو بتا ہے:

### بمارايرتجم

ا۔ یا کتان کے برچم کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ۲۔ مترادفاورمتضا وکھیں گے۔ سا۔ برچم کی اہمیت برمضمون ککھیں گے۔



ہرسال ۱/۱۴ گست کو بوم آزادی پوری شان وشوکت سے منایا جاتا ہے۔اس باربھی اسکول میں قومی یر چم لہرانے کی تقریب تھی۔ پر چم لہرانے کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ دُعا کے بعد بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اورمیڈم نے سب کو ہال میں بٹھا دیا۔وہ ان سے غیررسمی بات چیت کےموڈ میں تھیں ۔طالبات نے بھی ول چھی لی۔میڈم اور طالبات کے درمیان گفتگو کچھاس طرح ہوئی: میڈم! ہمیں قومی پر چم کے بارے میں کچھ ہتا ہے۔

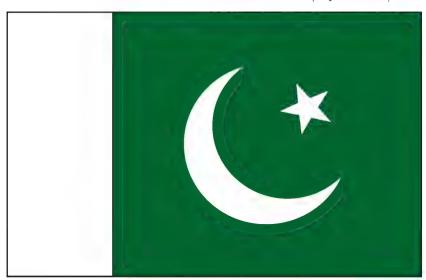

میڈم: کینے کوتو پر چم کیڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کیڑ اکسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث یر چم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بیچض کیڑے کا ٹکڑ انہیں رہتا، بلکہ پیملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جا تا ہے۔ ہمارے پرچم کا تین چوتھائی حصہ سبز رنگ کا ہے اور بقیہ ایک چوتھائی سفید ہے۔ سبز رنگ کا حصہ یا کتان میں بسنے والےمسلمانوں کی نمائند گی کرتا ہے جب کہ سفید حصہ پاکستان میں موجوداً قَلِیَتُوں کی علامت ہے۔ فاطمہ: میڈم! ہمارے پر چم کے بارے میں ہمیں کچھاور بھی بتاہیے؟ میڈم: فاطمہ بیٹی! قومی پر چم کسی بھی ملک کی پیچان اور شاخت ہوتا ہے۔ ہمارا پر چم ہماری آزادی اور خودمختاری کا نشان ہے۔ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پر چم ستارہ وہلال رہبر ترکی وکمال

اس کا مطلب میہ ہے کہ ہمارے پر چم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند

کو کہتے ہیں جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے ، اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہماراوطن بھی

ترقی کے راستے پرگامزن رہے گا۔ اس پر پانچ کونوں والاستارہ بنا ہوا ہے جس سے اسلام کے پانچ ارکان مراد ہیں۔

سنبل: میڈم! ہمارے پر چم کا ڈیز ائن کس نے بنایا تھا؟

میڈم: سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پر چم کا ڈیز ائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیرالدین قد وائی نے ہمارے پیارے پر چم کا ڈیز ائن تیار کیا تھا قراُۃ العین: میڈم! ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں، کہ ہمیں قومی پر چم کا ادب واحتر ام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں تومی پر چم کا ادب واحتر ام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں ہتا ہے کہ ہم کس طرح قومی پر چم کا احترام کرسکتے ہیں؟

میڈم: آپ نے بیسوال کر کے بہت اچھا کیا کیوں کہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یا در کھیے! جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اُونچانہیں لہرایا جائے گا۔

سائرہ: جی میڈم! ہونا بھی جا ہیے۔

میڈم: یادر کھے، اقوام متحدہ کی عمارت پراقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہرا تا ہے، باقی سجی مکما لک کے پرچم ایک سی اونچائی پرلہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا پرچم لہرایا جائے تو قو می پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات بیہ ہے کہ اسے یاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ پرچم کو طلوع آفتاب کے بعدلہرانا

چاہیے اور غروبِ آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت میں پر چم پر رات کا سابینہیں پڑنے وینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت الیی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پر چم لہرایا جاتا ہے۔

بہت سی طالبات: (حیرانی سے ) میڈم! وہ کون سی عمارت ہے؟

میڈم: بھٹی بیہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ یہاں دن رات، پر چم لہرا تا رہتاہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ اوروہ بیر کدرات کومصنوعی روشنی کے ساتھ پر چم کوروشن رکھا جا تا ہے۔

نا کلہ: میڈم! ہم ۱۱۴گست کواپنے گھروں ، د کا نوں ، عمارتوں پرقو می پرچم لہراتے ہیں مگریہ پرچم رات کے وقت نہیں اُتارتے۔

میڈم: بیٹی!لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ پر چم کے آ داب کیا ہیں۔اگرانھیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پر چم لہرا نا درست نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے۔

عائشہ: میڈم! ۱۱۳ اگست کوہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں۔ ہم ان جھنڈیوں کو اُتارنا بھول جاتے ہیں۔ ہوا کے چلنے سے بابارش کی وجہ سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آ داب کے خلاف ہے، لیکن ہم تواس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ میڈم: آپ نے ایک بہت اہم نکتے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و سے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جانے سے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح قوم پر چم میں کوئی اضافہ کیا جائے نہ کوئی تضویر بنائی جائے۔ پر چم کو جلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو حلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو حلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو حلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو حلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو حلانا بھی اس کی تو ہین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو کو بین ہے۔ پر چم اہراتے وقت باور دی لوگ پر چم کو بین ہو سیاوٹ کرتے ہیں جب کہ دوسرے لوگ بھی' نہوشیار باش' کی حالت میں باا دب کھڑے در ہے ہیں۔ سیاوٹ کرتے ہیں جب کہ دوسرے لوگ بھی' نہوشیار باش' کی حالت میں باادب کھڑے در ہے ہیں۔

پرچم کے بارے میں تمام طالبات نے میڈم کاشکرییا دا کیا۔سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آ داب کا ہمیشہ خیال رکھیں گی اور دوسروں کوبھی اس کے احتر ام کا مشورہ دیں گی۔





### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

(الف) قومی پرچم پر بنا ہوا جا ندا ورستارہ کس بات کی علامت ہیں؟

(ب) پانچ کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟

( ح ) کس عمارت پر پر چم کورات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے؟

( ، ) کیا چھوٹی جھنڈیوں کا بھی احترام کیا جانا چاہیے؟

(0) یا کتانی پرچم کا ڈیز ائن کس نے تیار کیا؟

#### سوال نمبر۲۔ دیئے گئے بیانات کے مطابق درست جواب یر ( ✔ ) کا نشان لگاہے:

(الف) قومی پرچم حیثیت رکھتا ہے:

تومی تاریخی صوبائی عوامی

(ب) پرچم کاسبزرنگ ہوتاہے:

ایک چوتھائی ایک تہائی دوتہائی تین چوتھائی

(ح) بلال كہتے ہيں جاندكو:

کہلی رات کے احزی رات کے چودھویں رات کے آخری رات کے

( و ) برچم کولہرایا جاتا ہے:

دو پہر میں شام میں طلوع آفاب کے بعد فجر سے پہلے

سوال نمبر۳۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد کھیے ۔

تقریب مرحله آداب اقوام اوطان شکل

سوال نمبرهم۔ إعراب كى مددسے تلفظ واضح سيجيے۔

للل احترام فضا اختتام شكل شناخت توجه

| سوال نمبر۵ _ ان الفاظ کے متضا دکھیے :                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلوع اختتام ترقی بلندی مصنوعی                                                                             |
| سوال نمبر ٦- دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعال سیجیے کہ فہوم واضح ہو جائے :                        |
| آب و تاب على بياب دستى ادب واحترام فضل وكرم                                                               |
| سوال نمبرے۔ '' قو می پرچم کے آ داب'' کے موضوع پرایک سولفظوں پرمشتمل مضمون لکھیے ۔                         |
| اس سبق میں ایک لفظ'' جیرانی'' استعال ہوا ہے۔ عام طور پرلوگ اسے'' جیرانگی'' ککھتے اور بولتے ہیں۔           |
| یا در کھیے'' حیرانگی'' غلط ہے۔ ذیل میں چندایسے الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے آخر میں'' گ'' آتا ہے۔             |
| سا وہ سے سا دگی ، پا کیز ہ سے پا کیز گی ، شجید ہ سے شجیدگی ، زند ہ سے زندگی ، بند ہ سے بندگی ، درند ہ     |
| سے درندگی ، بے حیارہ سے بے جیارگی وغیرہ۔جن الفاظ کے آخر میں'' ہ'' آتی ہواور وہ صفت بھی ہوں۔               |
| ایسےلفظوں کے آخر سے ہم'' ہ'' کو ہٹا کر'' گی'' کا اضا فہ کر دیتے ہیں ۔ جوالفاظ'' ہ'' پرختم نہیں ہوتے ، اُن |
| کے آخر میں صرف' کی''بڑھائی جاتی ہے۔ مثلاً: حیران سےجیرانی                                                 |
| سوال نمبر ۸ - آپ ان لفظوں سے اسی طرح لفظ بنائیے:                                                          |
| ورست سےناراض سے                                                                                           |
| ناچارسے خوارسے                                                                                            |
| سرگرمی 🖈 طلبہ، پاکتان کا حبضڈا تیارکر کے جماعت میں آ ویزاں کریں۔                                          |
|                                                                                                           |

طلبہ کو دُنیا کے دیگرمما لک کے جھنڈ وں سے متعلق اضافی معلومات فراہم کیجیے ، نیز چند اور مما لک ہوایت برائے اساتذہ:

ہدایات برائے اساتذہ:

کے جھنڈ وں کی تصاویر بھی دکھا سیئے ۔

## سرعبدالله بإرون

اتح یک باکتان کے رہنماؤں ہے واتنیت حاصل کریں گے۔ ۲متر ادف اور متضا لکھیں گے۔ ۳۔ ماکستان کی کسی اہم شخصت مرمضمون لکھیں گے۔



ایک بچہ بڑا ہونہا رتھا۔ابھی اُس کے کھیلنے کے دن تھے کہ باپ کا سابیسر سے اُٹھ گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ وہ اسکول سے آ کرکھیلنے کے یہ جائے پچھ کا م کر ہے۔ دوسرے دن ماں نے اُسے چھوٹی سیٹرے میں پچھ ننھے ننھے کھلونے ،رو مال، کنگھیاں اور ہال پنیں وغیر ہ رکھ کر دیں اور کہا:

'' جاؤ، انھیں جا کر پیچو، اس لیے کہ ابگھر کی ذیمہ داری شمصیں ہی سنجالنی ہے۔'' باپ کی جدائی کی حقیقت کو وہ بھلانہیں سکتا تھا، ماں کے حکم پر وہ بوجھل بوجھل قدموں سے گھر سے نکلا ۔ پہلے دن اُس کے دوستوں نے اُسے تنگ کیا۔ یو چھا'' عبداللّٰہ کیا کررہے ہو؟''

''تجارت۔'' اُس نے جواب دیا۔ دوستوں نے اس لفظ پرخوب ہنسی اُڑائی اور پھرایک نے اُسے سیٹھ کہہ کربھی مذاق اُڑایا۔اس بچے نے دوستوں کے مذاق اور مُمُسُخُرے ہمت ہارنے کے بہ جائے عُزُم کیا کہ وہ محنت کر کے ایک دن ضرور سیٹھ ہنے گا۔ بعد میں وہ بچہ ماں کی فرماں برداری اور دن رات محنت کی



وجہ سے حاجی عبداللّٰہ ہارون کے نام سے مشہور ہوا۔جس نے کاروباری، سیاسی اور ساجی خد مات کے میدان میں بہ یک وقت شہرت اور عزت یائی۔

عبدالله ہارون۲۷ کا اور میں ممبئی کے پچھی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں کے کہنے کے مطابق پہلے خود چیزیں بچیں ، جب ذرا ہوئے ہوئے تواپنے بہنوئی صالح محمد کے پاس ملازمت کرلی۔ وہ ہر کام والدہ کو دیتے تھے۔ جب ان کا کاروبار ہڑھا کے کم اور مشورے سے کرتے تھے اور اپنے خرچ کا حساب بھی والدہ کو دیتے تھے۔ جب ان کا کاروبار ہڑھا تو وہ والدہ کو جج پرلے گئے۔ واپسی پر انھوں نے ماموں کے ساتھ اناج کا کام شروع کر دیا اور اس کام میں مہارت حاصل کی۔

عبداللّٰہ ہارون کی والدہ حنیفہ بائی اعلیٰ مضبوط کر داراورعدہ صفات کی مالکہ تھیں۔ وہ اپنے بیٹے میں بھی یہی صفات دیکھنا چا ہتی تھیں۔ اسی لیے زندگی کے ہر مرحلے پر اُن کی رہنمائی کرتی تھیں۔ یہی اوصا فءبداللّٰہ ہارون کواپنی والدہ سے وَر ثیے میں ملے۔

ایک دن اُن کے دل میں اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا خیال آیا۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر ماں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آ گے بڑھی اور اچھی خاصی رقم لا کراُن کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیران رہ گئے۔ ماں نے بتایا کہ بیر قم وہ ایک عرصے سے جمع کر رہی تھیں۔ انھوں نے اس رقم سے شکر کا کام شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ کام کواس حد تک آ گے بڑھا دیا کہ وہ'' شوگر کنگ'' (شکر کے با دشاہ) کہلانے گئے۔ اُن کی جد و جہد کام کر کر ایجی تھا۔

اپنے ذاتی کام کے آغاز میں ایک دن دکان پر بیٹے اپنے کاروبارکو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے سے کہ ایک خیراتی شظیم کے پچھلوگ اُن کے پاس آئے اور فلا حی کام کے لیے چندہ ما نگا۔ انھوں نے فوراً ہی بکس میں سے پانچ سورو پے نکال کر دے دیے۔ اُس زمانے میں یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اُن کے جانے کے بعد عبداللہ ہارون نے جب باقی رقم کا شار کیا تو صرف ۲۵ روپے بچے تھے۔ ایک کھے کے لیے خیال آیا کہ ماں کو حیاب دول گا تو شاید وہ ناراض ہوں گی ،لیکن جب گھر پہنچ کر ماں کو بتایا تو خلا ف تو قع وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا:

'' دیکھو،ہم مسلمان ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اُسی کی امانت ہے۔ اگر اُسے تمھا را بیمل پیند آگیا تو وہ ان ۲۵رو پوں کو۲۵ ہزار میں بدل دےگا۔''

شاید بیقبولیت کی گھڑی تھی۔ چندروز بعدائن ساکی سودے میں واقعی ۲۵ ہزاررو پے کا منافع ہوا۔ وہ اپنے فرائن پوری ذے داری سے اداکرتے تھے۔ اُس دور میں جج پر جانے والوں کو بہت پر بیثانیاں اُٹھانا پڑتی تھیں۔ آپ کی کوششوں سے کراچی میں حاجی کیمپ کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے کئی پرانی مسجدوں کی مَرمَّت کروائی اور کئی نئی مسجدیں تغییر بھی کرائیں۔

جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پرتھی تو عبداللّٰہ ہارون بھی اُس کے حامیوں میں تھے۔
جب خالق وینا ہال، کراچی میں مولا نا محم علی جو ہر اور مولا نا شوکت علی پر مقدمہ چلا تو اُن کی بہا در ماں
بی امال، عبداللّٰہ ہارون کے گھر آ کررہنے لگیں۔ جب دونوں بھائیوں کوقید کی سزا ہوئی اور بی امال اُن سے
ملنے جیل جا تیں تو وہ بھی اپنے بچوں کوجیل میں ساتھ لے جاتے اور مولا نا محم علی جو ہراور مولا نا شوکت علی سے
ملنے جیل جا بیتے تھے کہ اُن کے بیچ بھی یہ دیکھیں کہ قوم کے یہ عظیم قائدین اپنی قوم کے لیے کیسی کیسی
کالیف برداشت کررہے ہیں۔

مرجمال بالمعامل كالحاص كراته (دائي سے بائي)

وہ ساجی کاموں میں ہمیشہ خود
کو پیش پیش رکھتے ۔ لڑکیوں کو تعلیم
دلوانے کے لیے ایک اسکول بھی بنوایا
جو بعد میں اُن کی والدہ حنیفہ بائی
کے نام سے موسوم ہوا۔ انھوں نے
عبداللہ ہارون کالج، مسلم جیم خانہ ،مدر سے،
یتیم خانہ اورکھیل کامیدان بھی تغییر
کروایا۔ساجی اور سیاسی خدمات کے

اعتراف میں حکومت نے اُنھیں" سر"کے خطا بے سے نوازا۔

سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھر پور حصہ لیا اور قوم کے لیے اُس کے مثبتُ نتائج بھی حاصل کے ۔ ۱۹۲۰ء میں سندھی کا پہلا روز نامہ''الوحید'' جاری کیا جس نے ۲۵سال تک ہندو پریس کا مقابلہ کیا۔ ۱۹۲۳ء میں مبئی کے قانون سازادارے کے لیے الیک نٹر ااور کا میا بی حاصل کی ۔ سندھ کومبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی بعد میں ۱۹۳۵ء کے قانون کے تحت سندھ مبئی سے الگ ہوا۔ اس سے مسلمانوں کوسب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔

سرعبداللله ہارون پانچ سال تک سندھ خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ سندھ میں یونا ئیٹٹر پارٹی کے قیام میں بھی اُن کا حصہ رہا۔ ۱۹۳۸ء میں آپ ہی کی کوشٹوں سے سندھ صوبائی مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ علیٰحدہ وطن کی قرار داد منظور ہوئی۔ بعد میں مارچ ۴۰۰ء کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قرار دادِ پاکستان پیش ہوئی تو اُس کی تا ئید کرنے والوں میں عبداللہ ہارون بھی تھے۔ اس موقعے پرتقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

'' بیرایک حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے بید مسلم آیا تھا جواب مسلم لیگ کے سامنے ہے۔ بید مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قرار دادکومنظور کریں۔''

ے اراپریل ۱۹۳۲ء کو کراچی میں حرکت قلب بند ہوجانے کے باعث انتقال کر گئے۔ قائد اعظم مجرعلی جنائے نے ان الفاظ میں انھیں خراج تحسین پیش کیا:

'' وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔انھوں نے نہ صرف مسلما نانِ سندھ کی عظیم خد مات سرانجام دیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات خدمت کی ۔انھوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کردیے۔''

کراچی میں عبداللّٰہ ہارون کالج ،عبداللّٰہ ہارون مسلم جم خانہ اورعبداللّٰہ ہارون روڈ اٹھی کے نام سے مشہور ہیں۔





| درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سوال نمبرا_  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سرعبداللّٰہ ہارون کب اور کہاں پیدا ہوئے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| سرعبدالله ہارون کی والدہ کا نام کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <u> </u> ) |
| ''شوگر کنگ'' کے معنی کیا ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5)          |
| '' في امال'' كون تقيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (,)          |
| عبداللّه ہارون نے کب اورکون سارسالہ جاری کیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (,)          |
| سرعبداللُّه ہارون کی وفات کب اور کہاں ہوئی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (;)          |
| ۇرست جواب پر(✔) كانشان لگايئے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوال نمبر۲-  |
| عبداللَّه ہارون کی والدہاعلیٰ کردا را ورعمہ ہ صفات کی مالکہ تھیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (الف)        |
| عنیفه بائی سلمی بائی از کی این اسلمی بائی از کی اسلمی بائی بائی اسلمی بائی بائی بائی بائی بائی بائی بائی بائ |              |
| ساجی اورسیاسی خد مات کے اعتراف میں اُنھیں'۔۔۔۔۔۔' کے خطاب سے نوازا گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ب)          |
| لارڈ پیر سر ڈاکٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ۱۹۲۰ء میں سندھی کا پہلا روز نامہ'؛ جاری کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)          |
| العنظر الوحيد الرشيد الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| فلاحی کام کے لیے انھوں نے فوراً ہی بکس میں سےروپے نکال کر دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (,)          |
| پانچ سو کیجیس سو کیجیس پرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ان کی جدو جہد کا مرکز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (,)          |
| لا ہور کراچی ممبئی لندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

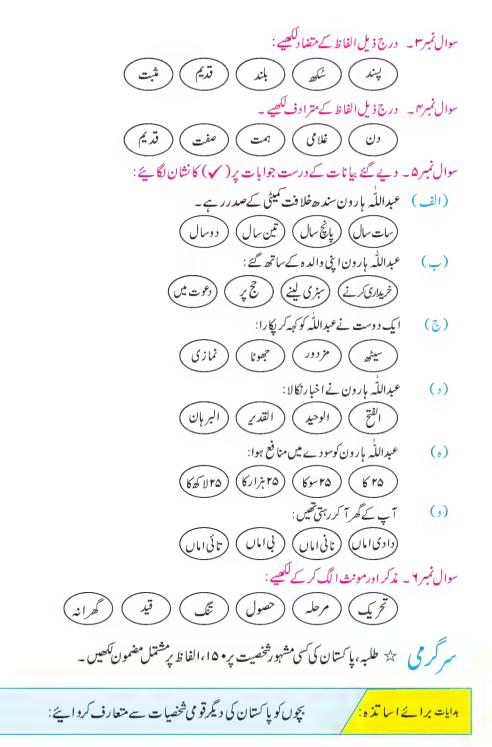

### قِصَّه ایک دعوت کا

ا مزاحیة ظم سے لطف اندوز ہوں گے۔ ۲ نظم کوسادہ نثر میں کھیں گے۔ ٣\_مترادف الفاظ کھیں گے۔ ۴۔ مزاحیہ انداز میں کسی دعوت کا حال بیان کریں گے۔

حاستِقلُّم بنظم پڑھ کرطلبہ:

بُفُ دعوت یہ بلوایا گیا ہوں بلٹیں دے کے بہلایا گیا ہوں

تبهى باتول مين الجهايا گيا هون کہیں کرسی سے شکرایا گیا ہوں

> نہ آئی یہ نہ آئی میری باری يلاؤ تك بهت آيا گيا هوں

کبابوں کی رکانی ڈھونڈنے کو کئی میلوں سے دوڑاہا گیا ہوں

> برائے قتلِ قلّہ ہائے ماہی چُھری کانٹے سے لڑواہا گیا ہوں

مٹر کے واسطے جب کی مٹرگشت تو آلو گوشت میں یایا گیا ہوں

> ضِافت کے بہانے درحقیقت مَشَقَّت کے لیے لایا گیا ہوں

(سیّد ضمیر جعفری)



### سوال نمبرا۔ درج ذیل وے گئے سوالات کے جواب لکھے:

- (الف) نُفي دعوت کسے کہا جا تا ہے؟
- ( \_ ) فَعُ وعوت مِين مهمان كوكن مشكلات سے گزر مَا بيرُ تا ہے؟
- (ج) شاع نے مجھلی حاصل کرنے کے لیے سے لڑائی کی؟
- ( د ) کیاب حاصل کرنے کے لیے شاعر کو کہاں تک دوڑ نا بڑا؟
  - (0) کھڑے ہوکر کھانے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟

- (الف) ضافت کے .....درحقیقت
- (ب) يلاؤتك.....آيا گيا هون
- (ج) کہیں .....غیرا ما گیا ہوں
- (د) مٹر کے .....جب کی مٹر گشت
- (۵) کمایوں کی ........ ڈھونڈنے کو
- سوال نمبر٣\_ درج ذيل الفاظ كےمتر اوف كھيے:

مابی ضیافت حقیقت غلبہ مشقت

سوال نمبر ، ضافت کے بہانے در حقیقت مشقت کے لیے لایا گیا ہوں اس شعرمیں شاعر نے یقے کی کس خرالی کی طرف اشارہ کیا ہے۔وضاحت سیجے۔ سوال نمبر۵۔ شاعر نے ایک بغے دعوت کا حال لکھا ہے ۔ آپ بھی کسی دعوت کا حال عمدہ پیرائے میں لکھیے ۔

سوال نمبر ۲ \_ إس نظم كوساده نثر مين تح بريجيح \_

سرگرمیاں میں طلبہ شہورشعرا کا کلام جمع کریں۔ طلبہ کمرہ جماعت میں مشاعرہ منعقد کریں۔

ہدایات برائے اساتذہ: ﴿ طلبہ کے لیے ایک مختصر مشاعرے کا اہتمام سیجیے جس میں وہ مزاحیہ شعرا کا کلام پیش سیجیے۔

### ز مین کی کہانی

ا۔ زمین کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے۔ ۲۔ مترادف لفظ تکھیں گے۔ پیسبق پڑھ کرطلبہ: ۳۰۔ نے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے کھیں گے۔ ۴۰۔ ماحولیات برمضمون کھیں گے۔



میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں۔ میں کب وجود میں آئی اس بارے میں ، میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ لوگ صدیوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش میں گے ہوئے ہیں کہ میں کب وجود میں آئی ، لیکن آپ بھی ابھی تک کسی حتی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے ہیں۔ بس اندازے ہی لگارہے ہیں۔ ہاں میں نے اپنی پیدائش کے بارے میں ایک کہانی سُن رکھی ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ وجود میں آنے سے قبل میں سورج کا حصہ تھی ۔ سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نہایت گرم ہے اور تیزی سے گھومتا ہے۔ تیز رفتاری کے باعث اِس کے کئی حقے الگ ہوگئے ، ان میں سے ایک حقہ میں ہوں۔ جب میں سورج سے تلیحدہ ہوئی تھی تو اس وقت میں بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی ۔ اس گرمی کے باعث میرے اُویر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا تو اس وقت میں بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی ۔ اس گرمی کے باعث میرے اُویر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا تو اس وقت میں بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی ۔ اس گرمی کے باعث میرے اُویر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا

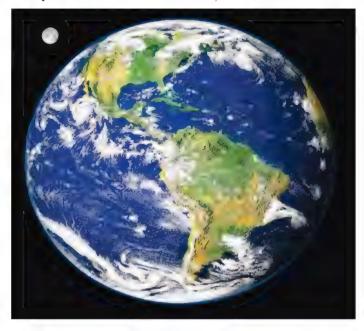

ناممکن تھا۔ نامعلوم میں کتنا عرصہ اسی طرح بنجر اور ویران پڑی رہی ۔ آ ہستہ آ ہستہ میری اوپر کی سطح مُصندی ہوتی گئی، جس کی وجہ سے میرے اوپر کی سطح نے ٹھوس حالت اختیار کرلی ۔ پھر مجھے ایک حالت پر قائم رہنے کے لیے خالقِ کا مُنات نے مجھے پر پہاڑ کھڑے کردیے۔ پہاڑ جہاں مجھے ایک حالت پر قائم رکھنے کا سبب ہیں ، وہاں ان کی وجہ سے میرے حسن میں بھی اضافہ ہواہے۔

میرے شنڈے ہونے کے بعد مجھ پرزندگی کے آثار نمودار ہونے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اِبتدا میں مجھ پرخوف ناکشم کے جانور آباد تھے لیکن وہ رونق نہیں تھی جوانسان کے آباد ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ میری رونق کو برخوف ناکشم کے جانور آباد تھے لیکن نے انسانوں کو آباد کیا۔ انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شارمخلوقات مجھ پر آباد ہیں۔ اللّٰہ نے فر مایا ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان بہترین اور افضل مخلوق ہے۔ انسان کو اللّٰہ تعالیٰ نے علم دیا پھر علم کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطاکی ۔ انسان نے مجھ پر قدم رکھنے کے بعد میرے شن و جمال میں اضافے اور اپنی آسائش کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ مجھ پر انسانوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے قشم سے خوبصورت پر ندے اور جانور پیدا کیے۔ اس سے میری رونقوں میں روز بہ روز اضافہ ہونے لگا۔

انسانوں کے علم وحکمت اور مسلسل مگ و دَو کی بدولت میں آباد ہونے گی۔ انسان نے اپنی سہولت اور آرائش کے لیے گر بنانے شروع کیے اور وہ جگہ جگہ مل جل کر آباد یوں کی صورت میں رہنے گئے۔ انسانوں کی تگ و دواور محنت کود کھتے ہوئے میں نے بھی اس کے لیے اپنے اندر چھے ہوئے خزانے اگلئے شروع کردیے۔ جن میں اناج کے علاوہ شم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ انسان نے ان چیزوں پر قناعت نہ کی بلکہ جب اُسے معلوم ہوا کہ میرے سینے کے اندر بے شارقیمتی اشیا دفن ہیں تو اُس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میرے سینے کے اندر بے شارقیمتی اشیا دفن ہیں تو اُس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اُس نے شم کی مشینیں ایجاد کیں۔ ان مشینوں کی مدد سے جگہ جگہ میرے سینے میں سوراخ کر کے اُس خوتی معد نیات حاصل کرنی شروع کیں جیسے بسونا، چاندی ، فولا د ، تا نبا اور بہت پچھ۔ میں انسان کی اس حرکت پر بھی خفا نہ ہوئی کیوں کہ وہ مجھے آباد کرنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ فو ب صورت بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔

پھرانسانوں نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کرلیا۔ میر ہے بھی حصے بخرے کیے اور کہنے گئے، یہ ملک میرا حصہ ہے، وہ تیرا ملک ہے۔حالاں کہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولا دہیں ۔لیکن انسانوں نے اس حقیقت کوفراموش کر دیا۔اب نہ صرف انسان ،انسان کا دشمن بن گیا بلکہ اپنے دفاع اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم اور دیگرمہلک ہتھیا رتک بناڈ الے۔

میرا بیرخیال تھا کہ ہتھیا رتو اُنھوں نے بنائے ہیں مگران کا استعال نہیں کریں گے لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ انسان بازنہ آیا۔ میں اس دن کو بھی نہیں بھول پاؤں گی جب انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور نا گاسا کی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے۔ ان بموں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شِگاف پڑے کہ وہ ایک عرصے تک نہ بھر پائے۔ لاکھوں انسان جن میں بچے ، بوڑھے اور عورتیں شامل تھے بیک جھیکتے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ منظر جب بھی یا د آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسوروتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس ہولنا ک بتا ہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں لیکن افسوس کہ اس انسان خیال تھا کہ اس ہولنا ک بتا ہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔

انسان جومیری مٹی سے بنا ہے جو مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے۔جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے۔جس کو ہمارے خالق نے''اشرف المخلوقات'' قرار دیا ہے۔اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان ہوجاتی ہوں۔کیا یہی اس کی فضیلت اورشرافت ہے؟ جو کام میہ کررہاہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے۔

اس لیے میں انسان سے اِلتِجاکرتی ہوں کہ اے انسان! ہوش میں آ۔ اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے اوپر بسنے والوں کو تباہ و ہر با دنہ کر۔ یا در کھ کہ اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا در دناک ہوگا۔ اے انسان! مجھے جہنم نہ بنا۔ میں تو تیرے لیے مہر بان ماں کے ساتھ ایسا برتا و کجھے زیب نہیں ویتا۔





### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے: (الف) جب زمین وجود میں آئی تواس پر جاندار کیوں موجود نہ تھے؟ (ب) زمین کی اُو ہر کی سطح کیسی ہے؟

### سوال نمبر٧ ـ ديے گئے الفاظ کواپنے جملوں میں استعال کیجیے:

### و جود کرش کالق (خوف ناک کربیرا کرش کال سرکش

#### سوال نمبر ٣٠ - خالي جگهول مين درست لفظ لکه كر جيا مكمل سيجي:

| سوال نمبر ٧ _ درج ذيل الفاظ پر إعراب لگا كرتلفظ واضح سيجيج:                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| قناعت أخالق اناح شكاف التجا عبرت                                                   |
| سوال نمبر ۵ _ سبق کے مطابق درست بیان پر ( <b>√)</b> کا نشان لگایئے:                |
| (الف) میں تو تیرے لیے مہر بان دوست کی طرح ہوں۔                                     |
| (ب) میری رونقوں میں روز بہروزاضا فہ ہونے لگا۔                                      |
| (ح) ست رفتاری کے باعث اس کا ایک حصہ الگ ہوکر گریڑا۔                                |
| ( و ) نرمین پہلے سورج کا حصہ تھی ۔                                                 |
| سوال نمبراله لغت سے تلاش کر کے درج ذیل کے معنی لکھیے:                              |
| خالق آ ثار النمودار خوف ناک آتک ودو قناعت شگاف                                     |
| سوال نمبر که ان گفظوں کے مترادف جوڑے بناہیئے:                                      |
| ابتدا افضل باعث شدید عطا                                                           |
| اعلیٰ شروع انتهائی بخشش سبب                                                        |
| سوال نمبر ٨- ماحولیات کے بارے میں ایک سوالفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔                |
| سرگر می 🜣 طلبہ جوڑیوں میں انسان اور زمین کے درمیان مکالمہ کمرۂ جماعت میں پیش کریں۔ |

کلاس میں طلبہ کوز مین کی کہانی پڑھاتے وقت نقشے کی مدد سے بتا پئے کہ اس وقت دنیا میں اسا تذہ : میں کتنے براعظم موجود ہیں ۔

## یا کستان کی خوشحالی

عام المنتقب ا

زراعت اورانسان کا بہت پُرا نا ساتھ ہے بلکہ اگر بیکہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا زراعت کا کام شروع ہو گیااور جب تک بید دنیا باقی رہے گی،زراعت کی اہمیت باقی رہے گی۔اس کی وجہ پیہ ہے کہانسان کوزندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیزراعت کا شعبہ ہی توہے جوخوراک پیدا کرنے میں دن رات لگار ہتاہے۔

ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی تقریباً ستر فی صد آبادی ویہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ بیلوگ کھیتی یاڑی کرتے اور ملک کی غذائی ضروریات یوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کی شب و روزمخت کی بدولت زرعی پیدا وارمیں اضا فہ ہور ہاہے۔



زراعت سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی میڈ کے تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی اہمیت سے آپ بخو بی آگاہ ہیں۔ اگر خداناخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہوجائے توانسانی جسم مفلوج ہوکررہ جاتا ہے۔اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے۔اگریہ شعبہ کمزور پڑجائے تواس سے ملک کمزور ہوگا۔

زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کا عمل دخل دیکھا جاسکتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی سائنس نے انقلاب ہر پاکر دیا ہے۔ آج سے عمیں سال پہلے تک بھیتی باڑی کے سارے کا م انسانی ہاتھوں اور چو پایوں کی مدو سے انجام پاتے تھے۔ کھیت میں ہل چلانے ، کنویں سے پانی نکالنے، گندم کی کٹائی کرنے اور گئے کا رس نکالنے کے لیے چو پایوں سے کام لیا جاتا تھا۔ اب سائنس دانوں نے بھتی باڑی کے ہرکام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ ٹریکٹر کی مدو سے ہل چلایا جاتا ہے۔ ہارویسٹنگ مشین سے فصل کی کٹائی اور گہائی کا کام ایک ساتھ عمل میں آتا ہے۔ ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ غرض مشینوں سے کسان کے کام میں تیزی آگئی ہے اور کام پہلے کی نسبت تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔

زرعی سائنس دان ، دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں۔ وہ خوب سے خوب ترکی تلاش میں نے نے طاقتور نیج تیارکرتے ہیں ، یہ نئے نیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بیاریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت فی ا کیڑ پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا۔ اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کامختاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے تو اس پر قیمتی زیر مبادلہ خرج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضروت سے زائد اناج پیداکریں تو ہم اسے دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے زیر مبادلہ کما سکتے ہیں۔

اللّٰہ تعالیٰ نے پاکتان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ خاص طور پریہاں کی زمین اپنی زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے نہری نظام کا شار دنیا کے آب پاشی کے بہترین نظاموں میں ہوتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گندم کی پیدا وار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ہم اسے

ئر آمد کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑی مانگ ہے۔ یہاں کاشت کیے جانے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم برآ مدی فصل کپاس بھی ہے۔ اسے ہم ہیرونی ملکوں میں برآ مدکر کے بہت سازرمباولہ کماتے ہیں۔

آئے اور جپاول کی ملیں،خور دنی تیل، دھا گا اور کپڑ ابنانے کے کارخانے، بیسب زراعت سے وابستہ ہیں۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔خور دنی تیل نکا لنے کے لیے روغنی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی ، کینولا وغیرہ سےخور دنی تیل نکالا جا تا ہے۔

ہمارے ملک میں روغنی اجناس اتنی مقدار میں پیدائہیں ہور ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے۔ اِس کیے ہم بیرونی مما لک سے پام آئل درآ مدکر نے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں چینی کی ضرور یات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ملک میں پیدا ہونے والی چینی ہماری ضرور توں کے لیے ناکا فی ہے۔ مجبوراً ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ لہذا ہمیں روغنی اجناس اور گئے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات بوری کرنے کے لیے کسی کے مختاج نہ ہوں۔

گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہرطرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔اب توجد یدطریقوں کی مدد سے بے موسمی سبزیاں بھی اُگائی جارہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں بے حدیسند کیا جاتا ہے۔اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں بے حدیسند کیا جاتا ہے۔اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں بدولت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ان بھلوں کی برآمد سے ہم زرِمبادلہ کماتے ہیں۔

زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فارم اوفش فارم بھی شامل ہیں۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے۔ کچھلوگ بھیٹر بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، کھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان کی کھالوں سے چڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھادکا کام دیتا ہے۔ اس گوبر سے بایو گیس بھی تیار کی جاتی ہے۔ چڑے کےکارخانے چلتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھادکا کام دیتا ہے۔ اس گوبر سے بایو گیس بھی تیار کی جاتی ہے۔ بیشتر کسان پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضروریات پوری

ہوتی ہیں۔ کچھ کسان بھائیوں نے فش فارم بھی بنار کھے ہیں۔ان سے ہمیں مجھلی حاصل ہوتی ہے۔

اگر ملک کوخوش حال کرنا ہے تو کسان کوخوش حال کرنا ہوگا۔اگر ہم زراعت کوتر قی دیں تو ہم اپنے یا وُں برخود کھڑے ہوسکتے ہیں۔ہم غیرملکی امداد سے بے نیاز ہوسکتے ہیں ۔ہم قیمتی زرِمبادلہ بچاسکتے ہیں مگر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کوزیا دہ سے زیا دہ سہولتیں دیں ۔ جا د ثات کی صورت میں معاشی امدا دفرا ہم کریں \_ انھیں ستے اور معیاری بیج فرا ہم کریں \_ کھاد ، زرعی ادویات اور مشینری کوستا کردیں ۔کسانوں کوٹریکٹراور ٹیوب ویل چلانے کے لیےرعایتی نرخوں پرتیل فراہم کریں۔





### 

- (الف) ''زراعت یا کتان کی ریژه کی بڈی ہے''اس جملے کی وضاحت کریں۔
  - (پ) کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟
    - (ج) قدرتی کھادہےکیامرادہے؟
    - (د) ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟
    - (ه) درآ مدات اور برآ مدات سے کیا مراد ہے؟
    - (و) صنعت کا زراعت کے ساتھ کیاتعلق ہے؟

سوال نمبر۲۔ درست جواب پر (٧٧) كانشان لگايئے:

(الف) تجينسيں اور گائيں ہوتی ہیں۔

زرعی فارم میں پولٹری فارم میں ڈیری فارم میں

(ب) مارویسٹنگ مشین کام آتی ہے:

فصل کاٹنے اور گاہنے کے

کھاد بھیرنے کے

ہل چلانے کے اسیج بونے کے

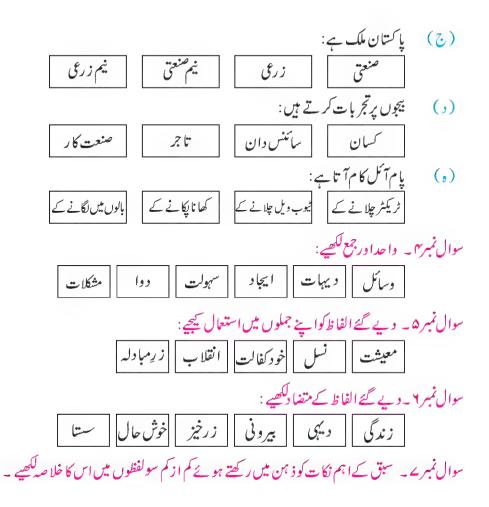

ہے طلبہ، پاکتان میں پیدا ہونے والی اہم زرعی اجناس کی فہرست مرتب کریں۔ سرگر می ﷺ طلبہ اپنے اپنے گھروں سے کوئی ایک سنری یا پھل لائیں اور اس پر گفتگو کریں۔

ا۔زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جواقدامات ہورہے ہیں،اُن سے طلبہ کوآگاہ کیجیے۔ ہدایات برائے اساتڈہ: ۲\_مختلف فسلوں کے نیجاوران کے بیودوں کی تصاویر دکھائیئے۔

## نُوري جام تما چي

ا۔ لوک داستان کے بارے میں جانیں گے۔ ۲۔ غلط بیا نات کو درست کر کے تکھیں گے۔ ۴۔ نوری جام تما جی کی کہانی اپنے لفظوں میں کھیں گے۔ حاسب تعلم بيسبق پڙھ رطلبہ:

دنیا کی ہر قوم میں کچھ کہانیاں اور داستانیں سچائی ،محبت اور اخلاق کے پیغام کی وجہ سے اَمُر ہوجاتی ہیں۔شاعر اور ادیب ان داستانوں کو نثر یا نظم میں بیان کرتے ہیں جھیں ہر عمر کے لوگ بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔صوبۂ سندھ کی ایسی داستانوں کوشاہ عبداللطیف بھٹائی نے نہایت عمد گی ہے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ان داستانوں میں عمر مار کی ،سسی مہنھوں اور نوری جام تما چی وغیرہ شامل ہیں۔اس سبق میں آپ کونوری جام تماچی کی لوک داستان سناتے ہیں۔



سندھ میں سموں خاندان کے دورِ حکومت میں جام تما چی نام کا ایک مشہور حاکم گزرا ہے۔اس کے دورِ حکومت میں ضلع ٹھٹھے کی مشہور جھیل کینچھر کے کنارے غریب مچھیرے آباد تھے۔ بیا پنچ گزر بسر کے لیے جھیل پر مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ مچھیروں کے اس خاندان میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام نوری رکھا گیا۔

ایک دن جام تما چی جھیل کی سیر کے لیے آیا۔ جام کی آمد کی خبر سنتے ہی خوش کے مارے مجھیروں کی بستی کے تمام مرد،عورتیں، بچے،بوڑھے اپنے حاکم کوایک نظرد کیھنے کے لیے جمع ہوگئے۔جام تما چی سب لوگوں سے خوشی خوشی ملا۔اچا نک اس کی نگاہ نوری پر پڑی جو پرانے کپڑے پہنے اپنی جھونپڑی کے باہر

کھڑی جام تما چی کود کیے رہی تھی۔ایک غریب مجھیرے کے گھر میں اتنی با حیالڑی دیکھ کروہ حیرت میں ڈوب گیا۔اُس نے دل ہی دل میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کرلیا۔اس نے کل پہنچ کرنوری کے والدین کے پاس نوری سے شادی کا پیغام مجھوا یا۔اس کے والدین نے اس پیغام کواپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے یہ خوشی قبول کرلیا۔اس طرح نوری اس حاکم کی رانی بن گئی۔ جام تماجی کی اور بھی بیویاں تھیں۔

ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں سے کہا کہ فلاں دن وہ سب عمدہ لباس زیب بتن کر کے آئیں۔ مجھے اُس وقت جس بیوی کا بناؤ سنگھارسب سے اچھا لگے گا، اُسے اپنی مہارانی بنالوں گا اور اپنے ساتھ حجیل کی سیر کراؤں گا۔

پھر کیا تھا۔ ہر رانی ، مہارنی بننے کے خواب دیکھنے گئی۔ جب مقررہ دن آیا تو اس کی تمام رانیاں عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کر کے آئیں۔لیکن نوری اپنے پرانے کپڑے پہنے لجاتی شر ماتی آ کھڑی ہوئی۔ بیدہ بی لباس تھا جو جام سے پہلی ملا قات کے دن پہنے ہوئے تھی۔

جام تما چی آیا اور تمام را نیوں کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ ہررانی، مہارانی بننے کی خواہش میں ایک سے بڑھ کر ایک زرق برق لباس پہنے، سونے چاندی کے زیورات کی چک دمک سے جھلملاتی کھڑی ہے مگر نوری بناؤ سنگھار کر کے آنے کے بہ جائے اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے کھڑی ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا! '' تم نے زریفت کالباس اور سونے چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنے؟''
نوری نے نہایت ادب سے عرض کی:

'' میں ایک غریب مجھے رہے گی بیٹی ہوں اور آپ کی باقی بیگیات سموں خاندان کی عزت دار شہرادیاں ہیں۔ میں بھلا اُن سے کیا مقابلہ کروں گی۔ مجھے اپنا پہی لباس عزیز ہے ، اس لیے اس کو پہن لیا ہے۔' جھے اپنا پہی لباس عزیز ہے ، اس لیے اس کو دل میں نوری کی جام، نوری کا یہ جواب سنتے ہی عش عش کراُ ٹھا۔ اس بات نے اس کے دل میں نوری کی عزت اور بھی بڑھا دی۔ اُسے وہ واقعہ بھی یا د آگیا جب اُس نے نوری کو اِسی لباس میں دیکھ کراپئی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جام تما چی نے نوری کی اس اوا کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے مہارانی بنانے کا اعلان کر دیا۔

آس واقعے کے بعد نوری کے لیے دل میں پہلے سے زیادہ محبت ہگئی ۔وہ جب بھی جھیل کی سیر کو جاتا نوری کوضر ورساتھ لے جاتا۔



|                            | کے جواب لکھیے :                                | ج ذیل دیے گئے سوالات۔        | سوال تمبرا۔ در        |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                            | ?                                              | ری کون تھی اور کہاں رہتی تھی | (الف) نو              |
|                            |                                                | م تما چی کون تھا؟            | (ب) جا                |
|                            | نس بنیا دیر بنایا؟                             | م تما چی نے نوری کومہارا نی  | (ج) جا                |
|                            | ں کیسے گھر کر لیا ؟                            | ری نے جام تما چی کے دل میر   | <i>j</i> (,)          |
|                            | نان لگائي :                                    | رست جواب پر ( 🗸 ) کانش       | سوال نمبر۲_ وُ        |
|                            | برکے لیےآیا۔                                   | م تما چیکی سیر               | (الف) جا              |
| حجيل                       | مندر                                           | وريا س                       |                       |
|                            | - (                                            | ریکی بیٹی تھی<br>لکڑہارے ل   | (ب) نو.               |
| مزدور                      | و ہار مجھیرے                                   | لکڑ ہارے ل                   |                       |
|                            | گزرا_                                          | م تما چی سندھ کامشہور        | (ج) جا                |
| طبيب                       | عاکم کلیم                                      | با دشاه<br>ی کهانی کو        |                       |
|                            | ا پنی شاعری میں بیان کیا۔                      | ى كہانى كو                   | rl (j)                |
| علامها قبالٌ               | سرمت بلص ثانّه                                 |                              |                       |
|                            | بنانے کا اعلان کیا۔                            | م تما چی نے نوری کو          | ( <sub>0</sub> )      |
| رانی                       | بارانی بیوی                                    | نو کرانی مہ                  |                       |
|                            | میں تلاش کر کے کھیے ۔                          | ج ذيل الفاظ كے معنی لغت      | سوال نمبر۳ به در      |
| عش عش                      | زیبتن زرق برق                                  |                              |                       |
|                            | بيز لفظول مين لکھي                             | ری جام تما چی کی کہانی کوا۔  | _<br>سوال نميرهم _ نو |
| ملهم                       | پ حوں میں ہے۔<br>کہا نیاں مشہور ہیں؟ ان کے نا  |                              |                       |
|                            |                                                |                              | _                     |
| لے اوا کریں۔               | ہوکر کہانی کے کر داروں کے مکا                  | 🖈 طلبه گرو بوں میں تقسیم     | سركرمي                |
| ا بین فرا ہم کیجی <u>ہ</u> | ہر بری ہے طلبہ کولوک کہانیوں کی ک <sup>ا</sup> | یا تذہ کے اسکول کی لائج      | ہدایات ہر اے کے ا-    |

# ميري كهاني

### ا۔ نظم کو لےاورآ ہنگ ہے بڑھیں گے۔ ۲۔ نظم بڑھ کرلظف اندوز ہوں گے۔ ب استان می می می می می استان می استان

سُنیں آپ بھی وہ زبانی مری نشيبول ميں ہر سمت بہتا ہوں ميں گُزر گاه میری بہاڑ اور بُن ہُوا جب کہ میں اینے گھر سے جدا نہ پوچھو تھا اُس دم مرا حال کیا پہاڑوں سے سر کو پٹکتا تھا میں مجھی مارے غصے کے حاتا اُچھال تبهى زور اينا دكھاتا تھا ميں میں ہونا روانہ تبھی سُوئے غار سمندر کی جانب روانہ ہوا رہے ساتھ میرے وہ شام و سحر جو آفت بڑے اس کو سہتا ہوا سرے یر دہانہ بناؤں گا میں

میں کیا ہوں ؟ بردی ہے کہانی مری یباڑوں میں، حھیلوں میں رہتا ہوں میں ہُوں دن رات سير وسفر ميں مگن چٹانوں سے رہ میں اٹکتا تھا میں تجھی اپنی تیوری پیر لاتا تھا کبل تجهى منھ ميں كف اينے لاتا تھا ميں میں گرتا تھی صورت آبثار کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا بہت سے مُعاوِن ہوئے ہم سفر نشيبوں ميں اس طرح بہتا ہوا سمندر میں بس اب تو حاوں گا میں

سنا کر مِرا حال سب بُرملا ہے تیر کو خاموث ہونا بھلا



### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) اس نظم میں کس کی کہانی بیان ہوئی ہے؟
  - (ب) دریاکس صورت میں بہتاہے؟
  - (ح) دریاکس جانب روانه موتاہے؟
    - (د) درياكهال جاكرختم بوتاہے؟

#### سوال نمبرا ورج ذيل الفاظ كمعنى تحرير يجيج:

گزرگاه کف تیوری آبشار معاون دبانه

#### سوال نمبرا- دیے گئے مصرعوں کو درست الفاظ سے پُر کیجے:

- (الف) میں گرتا کبھی ....... آبشار
- مورت صورت ولت حالت
  - (پ) سمندر کی .....روانه ہوا
- ا جانب ا سمت ا طرف ا نبیت
  - (ح) جو....... پڑےاس کوسہتا ہوا
- مشکل راحت آفت دشواری
  - (و) سنا کرمیرا.....سب برملاب
- خيال لمال حال جلال

### سوالنمبريم درج ذيل اشعار كونثر ميں لکھيے:

- *هول دن رات سیر و سفر مین مگن* (1) گزر گاہ میری پہاڑ اور بُن
- چٹانوں سے رہ میں اٹکتا تھا میں (r) پہاڑوں سے سر کو پٹکتا تھا میں
- کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا (m) سمندر کی جانب روانہ ہوا

سوال نمبره درج ذيل الفاظ كي جمع لكهيه:

آفت

سوال نمبر۲ - اس نظم کامرکزی خیال کھیے۔

سر گرمی 🖈 طلبہ میں سے جس جس نے پاکتان کی کسی جھیل یا دریا کی سیر کی ہو، وہ اپنی اپنی سیر کا قصّہ کمرہ جماعت میں سائے۔

ہدایات برائے اساتذہ: ﴿ لَعْمَ ترنّمْ سے پڑھنے میں طلبہ کی رہنمائی کیجیے۔

### ہمارے طور طریقے

1۔ آ داپ معاشرت سے داقنیت حاصل کریں گے۔

2۔ اپنے مشاہدات، خیالات اورعلم کے پیشِ نظر کسی فطری، اخلاقی وقو می موضوع پرتین پیرے کامضمون صحت

زبان کے ساتھ تین سوالفاظ کے ساتھ پیش کرسکیں گے۔

3۔ روز مر ہ زندگی کے مسائل وواقعات پراپنے تحریات ومشاہدات کی روشنی میں بات چیت میں حصہ لے سکیس گے۔ 4۔ نے الفاظ ومحاورات کواپنے جملوں میں استعال کریں گے۔ 5۔ مترادف اور متضاد کھیں گے۔

معاشرے میں رہنے والا ہرفرد، چاہے وہ کسی مذہب یانسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہوا سکا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہویا کالا ، امیر ہویا غیریب ، ہمیں ان کی قدروں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ آ داب معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لفظ اقدار جمع ہے قدر کی۔ اس سے مرادوہ باتیں اور خیالات ہیں جو ایک فرد کے لیے ذاتی کھاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اپنی اقدار ہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرتے اور اسے گزارتے ہیں ۔ عمر بڑھنے کے ساتھ حاصل ہونے والی تعلیمات ، معلومات ومشاہدات تجربات ، رُتبہ اور حیثیت وغیرہ کی بنیاد پر ہماری اقدار بنتی اور تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

تنوع کی قبولیت، احترام، وقارا متخاب اور برابری وہ بنیا دی اقدار ہیں جوایک انسان کو صحت منداور پُرامن زندگی گزار نے میں مدوفرا ہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آ داب معاشرت میں مؤثر انداز میں بات چیت کرنا بھی شامل ہے۔ بولتے وقت بہترین الفاظ کے ساتھ مزی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں ہوتا۔ گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوہ نہیں، فضول، بے معنی اور افلاق سے گری ہوئی گفتگو سے بہیز کیا جائے۔ کوئی الی بات نہ کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلونکاتا ہو تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلونکاتا ہو تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔

ہمیں ہر کام میں سنجیدگی اور وقار کا دامن کپڑنا چاہیے۔ ہماری چال میں بھی سنجیدگ کا ہونا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللّٰہ تعالیٰ کو عجز وانکسار پسندہے۔

آپ نے ویکھا ہو گا کہ بارش کے ونوں میں سڑک پر پانی جمع ہو جاتا ہے ، گاڑی چلانے والے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائکل پرسوارا فراد کے کپڑوں پر گندے پانی کی چھینٹیں پڑجاتی ہیں اور انھیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اُن کی اس بے احتیاطی سے لوگ اذبیت کا شکار ہوتے ہیں۔اگر خلطی ہوجائے تو اُس پر شرمندہ ہوکر اپنے عمل کی معافی ما گئی چاہیے،اور جب کوئی آپ سے معافی کا طلب گار ہوتو اُسے صدق دل سے معافی کردینا جاہے۔

دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں،بدگمانی سے بچیں۔ ہرسیٰ سائی بات کو بغیر تحقیق آگے بھیلا نا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچنے پر کھے آگے نہ پھیلا یا جائے۔تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آ دابِ معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی و کھ در دمیں مبتلا ہو، تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اُس کاغم با نٹنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور پر ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے۔ اُن کے آرام وسکون کا خیال رکھنا بے حدضروری ہے۔مشہور ہے ہم سابیہ ماں جایا۔ اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایس بات کا حصہ ہیں۔معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی گئے کا حصہ ہیں۔معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا قاضا کرتے ہیں کہ کی کا نما آق نہ اڑا کیں۔ جب سی کو بلا نا ہوتو اُس کا پورا نام لے کر پکاریں۔اسی طرح کسی کی ٹوہ اور جاسوسی میں رہنا بھی پُری حرکت ہے۔غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اِن باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افرا تفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔

کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ والدین، رشتے داروں اور اساتیذَ ہ کِرام کے ساتھ ادب واحتر ام سے پیش آنا فرض ہے۔ بتیبوں، لا وارثوں، مختاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشر تی آداب میں عہد کی پاس داری کرنا بھی شامل ہے۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اُسے پورا کریں۔

صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آ داب میں شامل ہے۔ہمیں اپنے لباس اور گھر کے علاوہ اپنے گلی معلیٰ اور پاکیزگی بھی معاشرتی آ داب پردل وجان سے عمل محلے، اسکول، دفتر ،گاؤں اورشہر کو بھی صاف ستھرار کھنا چا ہیے۔اگر ہم ان معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہرشخص اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا اور ہمارا پیاراوطن ترقی کرے گا۔





### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) معاشرتی آداب سے کیامراد ہے؟
- (ب) گفتگوکرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
- (ح) کون می با تین ہمیں پرُ امن زندگی گزارنے میں مددفراہم کرتی ہیں؟
  - (د) ہمسایوں کے ساتھ کیساسلوک کرنا جاہے؟
    - (ه) غيبت کے کہتے ہيں؟

سوال نمبرا للقط واضح سيجيج:

سوال نمبر٣\_ واحدجمع لكھيے:

سوال نمبرى \_ ويه گئے الفاظ ومحاورات كواپنے جملوں ميں استعال سيجير:

سوال نمبر٥\_ وي محية الفاظ كرمتر ادف اور متفا وكهي :

#### سوال نمبر۲- كالم (الف) اوركالم (ب) كوملاكركالم (ج) سے درست لفظ چنبے اوركالم (د) ميں درست مركب كتھے:

| كالم''ذ'  | كالم''ح'' | كالم"ب" | كالم''الف'' |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| امن وسكون | احرّام    | و       | امن         |
|           | تو ہیں    | و       | ادب         |
|           | شوكت      | و       | عدل         |
|           | سكون      | ,       | شان         |
|           | انصاف     | ,       | تحقير       |

سوال نمبرے۔ نیچ چند با تیں کھی گئی ہیں۔ان میں سے پچھ پڑمل کرنا چاہیے جب کہ پچھ سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ آپ ہر بات کے سامنے مناسب خانے میں (﴿) نثان لگائے:

| پر ہیر کریں | عمل کریں | يا تقيں                 |
|-------------|----------|-------------------------|
|             |          | سيدهى اورصاف بات        |
|             |          | فضول اور بےمعنی بات چیت |
|             |          | غلطی پرندامت            |
|             |          | عجز وانكسار             |
|             |          | تكبرا ورغرور            |
|             |          | بدگمانی                 |
|             |          | غيبت                    |
|             |          | عهد کی پاس داری         |

سوال نمبر ۸۔ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن باتوں کواہمیت دینی چاہیے۔اس موضوع پر دو، دوستوں کے مابین مکالم لکھیے۔

سر گر می 🤝 معاشرے میں اچھے اخلاق کے لیے جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے طلبدان کا ایک چارٹ بنائیں اور کمرۂ جماعت میں آویزاں کریں۔

طلبہ کواخلاقی خوبیوں پرمنی کہانی سنایئے نیزان پر عمل کرنے کی بھی تلقین کیجیے۔

ہدایات برائے اساتذہ:/

# ما کشتان کی سیر

ا۔ پاکستان کے شہروں کے بارے میں جانیں گے۔ ۲۔ واحد جی تکھیں گے۔ المستقلم بيسبق پڙھ رطلبہ: ۳۔ الفاظ اورمحاوروں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ ۴۰۔ یا کستان کے شہروں برمضمون کا تھیں گے۔



یا کستان ہمارا پیاراوطن ہے۔ یہ ۱۹۲۷راگست ۱۹۴۷ء کو دُنیا کے نقشے پراُ بھرا۔ یا کستان حیارصوبوں پرمشتمل اسلامی جمہور ہیہ ہے۔صوبوں میں سندھ، پنجاب،خیبر پختون خوا اور بلوچیتان شامل ہیں۔ ہرصوبہ پاکستان کی ترقی اورخوش حالی میں اپنا کر دارا دا کرر ہاہے ۔ کسی بھی صوبے کا رہنے والا پاکستانی، اپنے وطن سے دلی محبت کرتا ہے ۔ پچھ قبائلی علاقے گلگت اور بلتشان بھی یا کشان میں شامل ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی بھی اپنی اپنے پیجان ہے۔

یا کتان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔اس کی زمینیں سونااگلتی ہیں ۔اس کے سینے پر بہنے والے دریا تھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں ہرطرح کی فصل پیدا ہوتی ہے۔کہیں خوش ذا نقہ چلوں کے باغات ہیں تو کہیں فلک بوس یہاڑ



ہیں کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کوچارچا ندلگارہی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کوسمندرہے بھی نوازاہے۔ یا کتان کا ایک صوبہ سندھ ہے جسے مہران کے نام سے بھی یکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے تکلا ہے۔ سندھی زبان میں'' سندھو'' کے معنیٰ ہیں'' بڑا دریا''۔ دریائے سندھ ہے بھی یا کتان کا سب سے بڑا دریا۔ کراچی، یا کتان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بیسندھ کا دارالحکومت ہے۔اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جنا کے کا مزار بھی کراچی میں واقع ہے۔ یہاں دوبندر گاہیں بھی ہیں۔ محمد بن قاسم نے 21 ء میں راجا داہر کوشکست دی اور سندھ فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعدا دحلقہ بہ گوش اسلام ہوگئ۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن جو دڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتا دیتے ہیں۔ ٹھٹھ کا قدیم تاریخی شہراسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی شاہ جہانی مسجد اور کینجھ جھیل بہت مشہور ہیں۔ ساتھ ہی 'دمکلی'' کا قبرستان و نیا کے بڑے قبرستانوں میں شار کیا جاتا ہے۔

سندھ میں جہاں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے، وہاں فضلیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہاں آم، تھجور،
اور کیلے کے باغات ہیں۔ بیش تر رقبہ بخراور غیر آباد ہے۔ یہاں کے لوگ بھیڑ، بکریاں، گائے، تجمینس اور اُونٹ

پالتے ہیں۔ سندھی ٹو پی اور اجرک خاص ثقافتی علامات ہیں مشہور شہوں میں کراچی، حیدر آباد، تھر، نواب شاہ، میر پور خاص، خیر پور
اور لاڑکا نہ شامل ہیں۔

بلوچتان رقبے کے لحاظ سے پاکتان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دار الحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوب کی آبادی گنجان نہیں، قریب قریب ستر لا کھلوگ آباد ہیں۔ بلوچتان کی سرحدیں پاکتان کے باتی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچتان کے پچھ صوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بہاں بردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ کھی بولی جاتی ہے۔ بلوچتان کا زیادہ تر رقبہ بجر پہاڑوں پر مشتل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ محرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔

بلوچتان کی سرز مین مجلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکتان کا نوے فی صدائگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور با دام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر مجلوں میں خوبانی ، آڑو، انار، سیب اور مجبور شامل ہیں۔ بیصو بہمعدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نگلتی ہے۔ بلوچتان میں گواور کے مقام پر بندرگا ہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو بیا عزاز بھی حاصل ہے کہ قائدا عظم شنے زندگی کے آخری ایا م یہاں کے ایک صحت افز امقام ''زیارت'' میں گزارے۔ یہاں کے لباس میں گیڑی اہم حصہ ہے۔ گھٹنوں تک لمبے گرتے اور ہڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔

خیبر پختون خوا کا قدیم نام شال مغربی سرحد صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان،
چارسدہ، ڈیرہ اساعیل خان، ایبٹ آباد ہری پوراور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ ترلوگ
پشتو زبان بولتے ہیں خیبر پختون خوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور برپایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور
میں "ہندکو بولی" جاتی ہے۔ آپ نے در"ہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے
لیے اس پہاڑی در" ہے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن ویکھ کرانسان جران
رہ جاتا ہے۔ یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین ودل ش ہے کہانسان اس کے مناظر میں کھوجاتا ہے۔
ونیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین وجیل ہے کہا سے
باکتان کا سوئٹز رلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر پختون خوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفائش کی وجہ سے شہرت
رکھتے ہیں۔ یہاں گذم ، کمکی ، تما کو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔

پنجاب دولفظوں'' بیٹی' اور'' آب' سے مل کر بنا ہے، بیٹی کے معنی ہیں پائج اور آب کے معنی ہیں پائی ۔ پنجاب ہیں پائی ۔ پنجاب کا دارائکلومت لا ہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جا تا ہے۔ یہ شہرصد یوں سے ملتی ہیں و تقافت کا مرکز رہا ہے۔ ماتان ، فیصل آباد ، راولینڈی ، سیالکوٹ ، گوجرا نوالہ اور بہاول پور کا شار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ماتان ، فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جا تا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے ، کھیلوں کے سامان اور ہو الا سے جزاتی بنانے نا کو کی خانی نہیں ۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمدا قبال ؓ اسی شہر میں پیدا ہوئے ۔ الا سے جزاتی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی خانی نہیں ۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمدا قبال ؓ اسی شہر میں پیدا ہوئے ۔ وزیر آباد میں اعلی فتم کے جاقو گو گھر یاں بنائی جاتی ہیں ۔ گہرات کی پیچان عمد ہفتم کے فرنچ کے ساتھ ساتھ وزیر آباد میں اعلی ہنم ہو تا گھا ساتھ ، مشلاً: واشگ مشینیں ، عکھے ، روم کولر اور پکھا سازی کی صنعت بھی ہے ۔ گوجرا نوالہ میں بکلی سے چلنے والی اشیا ، مشلاً: واشگ مشینیں ، عکھے ، روم کولر اور ہیں سابوں نے بیاں فیصلیں خوب آگئی ہیں ۔ گندم ، کہا س ، گنا اور چا ول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب آگئی ہیں ۔ گندم ، کہا س ، گنا اور چا ول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں ۔ چوانشان کا ریکستان بھی اسی صوب میں ہے ۔ دیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جے خود آگایا گیا جے ۔ چولستان کا ریکستان بھی اسی صوب میں ہے ۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑہ کے مقام پر ہے ۔ پہلاب میں کو کلے کے وافر ذ خائر موجود ہیں ۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑ پا سے ملئے والے آثار فد بھر بھی خاص اہمت رکھتے ہیں ۔



#### سوال نمبرا۔ درج ذمل دیے گئے سوالات کے جواب لکھے: (الف) پاکتان کاکون ساصوبدر قبے کے لحاظ سے سب سے بڑاہے؟ (ب) سندهوكس زبان كالفظ باوراس كے كيامعنى ہے؟ يا كتان ميں بندرگا ہيں كہاں كہاں واقع ہيں؟ پ لفظ یخاب کن لفظوں کا مرکب ہے؟ (,) سونا اُگلتی زمین ہے کیا مرادہے؟ (,) جِمانگامانگا کے جنگل کی کیاانفرادیت ہے؟ (,) کھیوڑہ کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ (j)سوال نمبرا\_ درست جواب پر (V) كانشان لگائے: (الف) بلوچستان کازیاده تر رقبه بے: (پقریلا) (میدانی) (زرخیز (ب) در ہ خیبرصوبے میں ہے: (5) انگور یا کستان کے صوبے میں زیادہ ہوتاہے: (,) (,) الكويس (الدوس (الكوس سوات کو کہا جا تا ہے: (,) ياكتان كامانچسر كاكتان كاسوئنزرليند مکلی کا قبرستان شہر کے ساتھ ہے: (j)1+1

#### سوال نمبرس کالم''الف' میں دیے گئے الفاظ کو کالم'' سے ملاستے:

|            | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **     |
|------------|--------------------------------------------|
| كالم"ب"    | كالم''الف''                                |
| سوات       | پاکستان کادل                               |
| سپالکوٹ    | پاکستان کاما نچسٹر                         |
| <i>ب</i> ی | پاکستان کاسوئٹر رلینڈ                      |
| فيصل آباد  | روشنيول كاشهر                              |
| زيارت      | پاکستان کا گرم ترین شهر                    |
| لا ہور     | کھیلوں کا سامان                            |
| کراچی      | ہوادا نوں کا شہر<br>قائدا عظم کے آخری اہام |
| حيدرآ باد  | قائداعظمٌ كيآخرى امام                      |

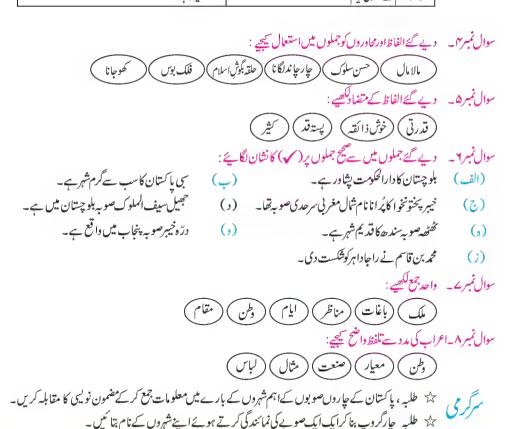

ہدایات برا کے اساتذہ اللہ علموں کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے موسموں اور وہاں کے رہن مہن کے بارے میں معلومات فراہم کیجیے۔

# شهر کی تھی

ا۔ نظم کولے سے پڑھ کریا دکریں گے۔ ۲۔ علم کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔

ىيىظم پڑھ كر طلبہ:

حاسب تعلم



ہتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی ملھی

یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں شمھیں دانا

کیا لینے کو آتی ہے؟ یہ سمجھاؤ تو جائیں

ہشیار ہے ملھی اسے غافل نہ سمجھنا

کیچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا

اِس پُھول پہ بیٹھی کبھی اُس پُھول پہ بیٹھی کیوں آتی ہے، کیا کام ہے گُردار میں اِس کا کیوں آتی ہے؟ یہ بتلاؤ تو جانیں کے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اِس کا بے سُود نہیں باغ میں اِس شوق سے اُڑنا ہے سُود نہیں باغ میں اِس شوق سے اُڑنا

کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمھاری ہم تم کو بتاتے ہیں سُنو بات ہماری

آوارہ اسی چنز کی خاطر یہ مگس ہے مُلَّمَى إسے لے جاتی ہے چھتے میں اُٹھا کر یہ کام بڑا ہے اِسے بے سُود نہ جانو ملتا نه جميل شهد، بيه مكسى جو نه جوتي اِس شہد کو پھولوں سے اُڑاتی ہے سے مکھی

کہتے ہیں جسے شہد وہ اک طرح کا رَس ہے رکھا ہے خدا نے اِسے پھولوں میں پھیا کر ہر پُھول سے یہ پُوستی پھرتی ہے اِسی کو مَکھی یہ نہیں ہے،کوئی نعمت ہے خدا کی خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے سے مکھی

انسان کی، یہ چنز غذا بھی ہے، دوا بھی قوت ہے اگر اِس میں تو ہے اِس میں شفا بھی

رکھتے ہو اگر ہوش تو اِس بات کو سمجھو تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو دنا میں نہیں شہد کوئی اس سے مُصَفًا کرتا ہے جو انسال کو توانا، وہ یہی ہے یہ شہد ہے انسال کی ، وہ مکھی کی کمائی اس خاک کے نتلے کو سنوارا ہے اسی نے

یہ علم بھی اِک شہد ہے اور شہد بھی اُپیا ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ کبی ہے یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی سے سمجھو تو اِنسان کی عظمت ہے اِسی سے

پُھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا چُسکا ہو اگرتم کو بھی کچھ علم کے رس کا



| درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:                                                                                                    | سوال نمبرا_  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| شہدی کھی کیا کام کرتی ہے؟ (پ) وہ باغ میں کیوں اُڑتی پھرتی ہے؟                                                                            | (الف)        |
| شہد کی کھی اپنے چھتے میں کیا کرتی ہے؟ (ر) شہد غذاہے یادوا؟                                                                               | (5)          |
| علامها قبال نے ''چیکا ہوا گرتم کوبھی کچھلم کے رَس کا'' کہہ کرطالب علموں کو کیا سمجھانا جا ہاہے؟                                          | سوال نمبرا_  |
| شہدی کھی کی جنتو 'طالب علموں سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ پاپنچ سطروں میں کھیے۔                                                                 | سوال نمبر۳۔  |
| اس شعری تشریح سیجیے:                                                                                                                     | سوال نمبرا - |
| پچہمجھونوانسان کی عظمت ہے اِس سے                                                                                                         |              |
| اس خاک کے پیلے کوسنوارا ہے اِسی نے                                                                                                       |              |
| نظم کے س شعر میں شہد کے فائدے بتائے گئے ہیں؟ شعرتح ریجیجے۔                                                                               |              |
| علم کے جن فائدوں کا ذکرا س نظم میں ہے ، وہ کھیے ۔                                                                                        |              |
| درج ذیل خالی جگهوں کو درست الفاظ کی مد د سے پُر سیجیے :                                                                                  |              |
| شهدي محصيرتبيغي ہے۔                                                                                                                      | (الف)        |
| کانٹوں زمین کی پیولوں دیوار                                                                                                              |              |
| مکھی پھولوں سے رَسہے۔                                                                                                                    | (ب)          |
| کھاتی چیتی چیتی ریکھتی                                                                                                                   |              |
| عکھی شہد بناتی ہےمیں ۔<br>اس محصر اس میں اس م | (5)          |
| گھر چھتے گھونسلے زمین<br>پی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           | (,)          |
| سید کابیک مهدم اور مهد کابیات<br>شهد کیمول گلاب علم                                                                                      | (3)          |
| اس خاک کے پُتلے کوہے اِس نے ۔                                                                                                            | (,)          |
| بنايا سجايا سنوارا دڪھايا                                                                                                                | (0)          |
| ,                                                                                                                                        |              |
| 🖈 طلبہدرسی کت کےعلاوہ جن کت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کمرۂ جماعت میں لائیں اورآ پس میر                                                       |              |

کے طلبہ درتی کتب کے علاوہ جن کتب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کمر ہ جماعت میں لائیں اور آپس میں تباد لے کے ذریعے نئی سرگر می

ملبہ کوعلم کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کتب بنی پر زور دیجے طلبہ کو چھپنے والی اور کتب کی ہدایات برائے اساتذہ : معلومات فراہم کیجیے۔

# عوا می خدمت کے ادار بے

ا۔ اپنقوی کا درمیان مکالمتر کریں گے۔ حاصل تعلیم میسبق پڑھ کرطلبہ: س۔ وس طرول پڑشتل مضمون کھیں گے۔

فرحان کے ابواُسے گھرسے اچا نک ساتھ لے کرچل دیے۔ پچھ ہی دیر میں وہ'' پاکتان ریلویز''
کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے ، پیہاں خاصا ججوم تھا۔ مختلف کھڑ کیوں سے
لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اگلے دنوں کے ٹکٹ ٹبک کرار ہے تھے۔ اُس کے ابو بھی
راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ ٹبک کرانے آئے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگ گئے۔ جب وہ
گکٹ لے کرفارغ ہو گئے تو انھوں نے فرحان کا ہاتھ کپڑ ااور ریلوے اشیشن سے باہر آگئے۔

' شکر ہے ، مجھے مطلوبہ تاریخ کی کے ٹکٹ مل گئے ۔''

قلفہ اسے اور اس کے سب بہن بھائیوں کو بے حد پیند تھا۔ اس کے ابو نے سامنے قلفے کی دکان سے اسے قلفہ کھلانے کو کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعدان کے سامنے دوپیالوں میں لذیذ قلفہ رکھا تھا۔

''ابو! کیار بلوے سرکاری ادارہ ہے؟''

''ہاں بیٹا! یہ ہمارا قومی ادارہ ہے۔ ریلوے کے ذریعے دن بھرٹرینیں کرا چی تا پشاور ہزاروں مسافروں کوا کیک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ریلوے کا نظام بہت قدیمی اور برق رفتارہے۔ یہ محفوظ ذریعۂ سفر ہے۔ٹرینوں کے ذریعے سفر میں لطف بھی بہت آتا ہے اور راستے میں کی شہروں کا نظارہ بھی آتکھوں کو تسکین فراہم کرتا ہے۔''

'' آپ نے بجافر مایا ابو! کیا سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے اور بھی کوئی قومی ا دارہ ہے؟''
'' ہاں کیوں نہیں! ریلوے تو زمینی سفر کے لیے ہے جب کہ فضائی سفر کے لیے ہما را قومی ا دارہ
'' پی آئی اے' ہے جس کے ذریعے ہزاروں مسافرروز اندا ندرونِ ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔''
'' واہ ابو! آپ نے تو خوب معلومات فراہم کیں۔ کیا بید دوادارے ہی سفر کرانے والے ادارے ہیں؟''

'' بیٹا! بیرتو سفری ادارے ہیں۔ان میں بسول کے بھی سرکاری ا دارے ہیں جوعوام کوسفری سہولیات پہنچا ہے۔ سہولیات پہنچاتے ہیں۔ان میں صوبائی سطح پرروڈٹرانسپوٹ کمپنیاں ہیں جوعوام کوسفر کی سہولیات دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیکڑوں ادارے ہیں جوعوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں۔''

''ابو! کیا آپ مخضراً عوا می خدمت کے دوسر بے تو می اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟'' '' ہاں! کیوں نہیں ۔ کسی بھی ملک میں اس کے زیرا نظام چلنے والے اداریے اس کی اہمیت کو اُجا گر کرتے ہیں ۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کیا وسائل بدروئے کارلاتی ہے۔'' ''جی ابو!''

''عوام کوصحت عامّه کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پورے ملک میں محکمہ صحت کے تحت سیکڑوں اسپتال' صحت کے مراکز اور گشتی شفا خانے موجود ہیں۔عوام کوتعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے محکمہ تعلیم کے زیرا نظام لا کھوں کی تعداد میں اسکول، ہزاروں کالجزاور یونی ورسٹیاں اپنی اپنی ذھے داریاں نبھارہی ہیں اور یہ کم سے کم اخراجات میں معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔''

'' ہاں! بیتو ہے۔'' اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دباتے ہوئے کہا۔'' مگر حکومت کو کیا فائدہ کہ وہ لوگوں کومفت علاج اورستی تعلیمی سہولیات فراہم کرے۔''

''عوامی سطح پر قائم کی جانے والی حکومت کی بیا ہم ذمے داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیا دی ضروریات کی سہولیات فوری ، بروفت اور سہل انداز میں پہنچائے ۔ سرکاری طور پر ہمارے لیے بنکوں کا ایک نظام موجود ہے جہاں ہم اپنی رقم کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رقم کو آسانی سے نتقل کر سکتے ہیں ، بیکا م انتہائی برق رفقاری سے ہوتا ہے۔''

'' واقعی! بیتو ہے۔''فرحان نے کہا۔'' اسی طرح ڈاک کا جو محکمہ ہے وہ بھی سرکار کے ذہے ہے؟''
'' جی بالکل بیٹا! پاکتان پوسٹ کا ادارہ محکمہ مواصلات کے تحت ہوتا ہے۔ اس محکمہ کے پاس ہزاروں ملاز مین کا مستعدا ورتر بیت یا فتہ عملہ پاکتان کے کونے کونے میں موجود ہے جوانتہائی مر بوط طریقے سے کام کرتا ہے اور موصول ہونے والے خطوط کو ذیے داری کے ساتھ مقررَہ سے پر پہنچا دیتا ہے۔''

اس دوران وہ قلفہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اٹھنے ہی کو تھے کہ ان کے ابونے اسے کہا کہ دو تین اور اداروں کے بارے میں وہ اسے اوراحوال سناتے ہیں تا کہ وہ یہ تمام با تیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھے اور کہیں اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت پیش آئے تو دیگر دوستوں کو بتا بھی سکے۔ یہن کروہ ایک بار پھر کری پر بیٹھ گیا۔

'' ہمارے ملک میں عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے پانی، بجلی اور گیس کے محکے بھی سرکاری سطح پر کام کررہے ہیں۔' وہ بولے۔'' بجلی کے لیے واپڈا، ٹیلی فون کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن، گیس کے لیے سوئی سدرن اورسوئی نار درن جب کہ پانی کے لیے بھی ایک ادارہ' واسا' موجود ہے۔ ہمارے گھروں میں تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔''

'' ہاں! بیتو ہے ابو! ایک ا دارے کے بارے میں کچھ میں بھی بتا سکتا ہوں۔'' '' ہاں ہاں بتا وُ!'' انھوں نے اس کی حوصلہ افز ائی کرتے ہوئے کہا۔

'' ابو! ہرشہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے شہر بھرکی گلیوں اور محلوں کی صفائی بھی کرائی جاتی ہے اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور آلا یشوں کومناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کا م بھی کرتے ہیں۔''

''تم نے ایک اہم ادارے کی طرف توجہ دلائی۔اس ادارے کا کام شہریوں کو صحت عامہ اور بہتر ماحول کی فراہمی ہوتا ہے۔ گندگی سے پیدا ہونے والے کھی مچھروں سے بچاؤ کے لیے اسپرے کرانا، برسات کے دنوں میں پانی کی نکاسی کومکن بنانا اور کھانے پینے کے لیے بازاروں میں بکنے والی اشیا مثلاً دودھ، گوشت، کھانے اور سبزیاں ان سب کی کوالٹی کو چیک کر کے خوراک کو بہتر انداز سے پہنچانا بھی اسی ادارے کے فرائض بھی شامل ہے۔''

'' سڑکوں کی مرمت اور تغمیر کے ساتھ ساتھ شہر کی تغمیر وتر تی کے منصوبے بنا نا اور اس پڑمل درآ مد بھی تو اسی ا دارے کی ذھے داری ہے ناں ابو!'' فرجان بولا۔

> ''سوفی صد درست کہاتم نے!''اس کے ابونے خوشی سے اس کے گال تھپتھیائے۔ ''شکریدا بو! آپ نے قلفے کے ساتھ ساتھ مجھے بے حد مفید معلومات سے بھی نوازا۔'' وہ اُٹھے۔اُس کے ابونے کا وَنٹریربل اداکیا اور دونوں دکان سے باہرنکل آئے۔





#### سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھے: (الف) فرجان کے ابواسے کہاں لے کرگئے؟ ( \_ ) انھوں نے وہاں پرکون ساکام سرانجام دیا؟ (ج) فرجان کواس کے ابونے کیا چز کھلائی؟ (ر) کون سامحکمہ ہمیں بچلی فرا ہم کرتا ہے؟ (0) بلدیہ کے ذیے کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں؟ (و) واساکے ذریعے ہمیں کون سی سہولت حاصل ہوتی ہے؟ سوال نمبر۲۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پُر سجیحے: (الف) یا کتان پوسٹ کا ادار ہ محکمہ ..... کے تحت ہوتا ہے۔ (پولیس) (بلدیات) (شاریات) (مواصلات) (ب) فضائی سفر کے لیے ہمارا قومی ادارہ..... (پاکتان ریلویز) (پاکتان پوسٹ) (پی آئی اے) ( واپڈ ا انھوں نے .....کی ٹکٹ یک کرائی۔ (%) (راول پنڈی) (کراچی) (لا ہور) (ملتان آپ نے قلفے کے ساتھ ساتھ مجھے بے حد مفید ..... (,)خبروں (خیالات) (معلومات) (تحائف) ابونے کا وُ نثریر ......ادا کیا اور دونوں دکان سے باہر نکل آئے۔ (,)

سوال نمبر٣\_ وُرست بيان ير (٧) كانشان لگايئے:

(الف) ابونے اسے جائے بلائی۔

(ب) محکمہ بلدیۂ مسافروں کوسفری سہولیات بہم پہنچا تا ہے۔

( ح ) سوئی سدرن کامحکمه عوام کوگیس فرا جم کرتا ہے۔

( د ) بسوں کے ذریعے سفرآ سان اورمحفوظ ہوتا ہے۔

(ه) ایئر پورٹ پر جہازوں کے ذریعے مسافروں کی آمدورفت ہوتی ہے۔

سوال نمبر ۴ ۔ شہروں میں بلدید کا محکمہ کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اس پر دس سطروں میں ایک مضمون تحریر سیجیے۔ سوال نمبر ۵ ۔ دودوستوں کے درمیان ایک مکالمہ تحریر سیجیے جس میں شہر میں صفائی کی ابترصورت حال کا تذکرہ ہو۔

سرگر می 🛠 سرکاری اسپتالوں میں ملنے والی سہولیات پر مکالمہ کھیے۔



طلبہ کوساجی خدمت کے دیگرا داروں کے بارے میں مفیدمعلو مات فراہم کیجیے۔

ہدایات برائے اساتذہ:/

# حرکت کا قانون

ا۔ سائنس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ ۲۔ کسی نامورسائنس دان پر مکالم کھیں گے۔ حاصل میں پڑھ کرطلبہ: سا۔ متضا داور مترادف ککھیں گے۔ ہم۔ سائنس کی اہمیت پر مضمون ککھیں گے۔



'' تم نے آج پھر ہوم ورک نہیں کیا۔''اُستاد نے آئکھیں گھما کراس کے کان مروڑے۔ ''سرسر … پلیز!کل میں ضرور ہوم ورک کر کے آؤں گا۔'' اُس نے استاد سے معافی طلب کر کے اخییں مطمئن کر دیااور سز اسے پچ گیا۔ لا اُبالی بن اس کی پُر انی عادت تھی۔ وہ اینے دوستوں سے کہتا کہ'' جانے کیوں اسے کا پیاں بھرنے سے کچھ چڑس ہوتی ہے، وہ کچھ اور کرنا جا ہتا ہے۔''اسکول کے دوست اسے بدھو جانتے تھے۔ ہاں! چیزیں تیار کرنے کے معاملے میں اس کا ذہن بے حدتیزی سے کا م کرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے جو چیزیں تیار کیں ان میں ہوا کی مدد سے چلنے والی ایک پؤن چکی تھی جس میں گیہوں پیسا جا سکتا تھا۔ یانی کی قوت سے چلنے والا ایک آئی گھنٹا اس نے بنایا۔ایک دھوپ گھڑی بنائی جوآج تک اس مکان میں بطوریا دگار



محفوظ ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔اس طالب علم نے چودہ برس کی عمر میں کیمبرج یونی ورسی میں داخلہ لیا۔اس کی مشہور کتاب میں نیا' (Principia) ۱۲۸۷ء میں شایع ہوئی۔

کلاس روم میں کل بر تھو کہلا یا جانے والا طالب علم ۱۰ کاء میں رائل سوسائٹی کا صدر منتخب ہوا اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہا۔ ۲۰ کاء میں اس نے 'سر' کا خطاب حاصل کیا۔ آپ کوعلم ہے کہ بیہ طالب علم کون تھا؟ اگر ہم اُس کے سر پر درخت سے گرنے والے سیب کا ذکر کریں تو آپ کوفو را یا د آجائے گا کہ یہاں سرآ ئزک نیوٹن کا ذکر ہور ہا ہے جس نے کشش تقل کا اصول دریا فت کیا۔ نیوٹن سے پہلے اجسام کے زمین پر گرنے اور سیّا رول کے سورج کے گرد گھو منے کا با ہمی تعلق بھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ بیرقا نون بھی نیوٹن ہی نے دریا فت کیا۔

نیوٹن نے طبیعیات ( Physics ) کے علم میں خصوصیت سے کام کیا۔ اُس نے حرکت کے اصول پرتین قوانین وضع کیے۔ نیوٹن کے ان قوانین کے مطابق اگر کوئی ذرّہ ساکن ہوتواپی حالت سکون کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے لیکن اگر کوئی ذرّہ متحرک ہوتو ایک خطِ متنقیم میں کیساں رفتار سے چاتا ہے۔ اس کی رفتار یا سمت میں اس وقت تک کوئی فرق نہیں آتا جب تک کوئی بیرونی طافت اپنے عمل سے اس کی حالت کو بدل نہ دے۔ اسے حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ حرکت کا دوسرا قانون ، کسی جسم یا ذرّ ہے کی حرکت کی رفتار میں تبدیلی کی شرح اس جسم یا ذرّ ہے پڑمل کرنے والی قوت کی نسبت سے ہوتی ہے اور یہ اسی سمت میں واقع ہوتی ہے جس سمت میں وہ قوّ ہے عمل کررہی ہو۔ تیسرا قانون حرکت یہ ہممل کا ایک ردِ عمل ہوتا ہے۔ عمل اور ردّ عمل آپ پس میں برابرلیکن ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔

جب ہم اپنے گردو پیش دیکھتے ہیں تو مختلف اجسام اوراشیا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً: ما قدے کے مشاہدے سے ذہن میں بیسوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مادّہ کیوں ٹھوس، مالیع اور گیس کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بادل کیسے وجود میں آتے ہیں اوران کی گرج چک کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں پلاسٹک کی منتقصی بالوں میں پھیرنے کے بعد چھوٹے کھڑی کے کھڑوں' تنکوں اور کا غذکو کشش کرتی ہے؟ پھرکو جب گوچن سے پھینکا جاتا ہے تو وہ ہاتھ سے پھینکانے کے مقابلے میں دور کیوں گرتا ہے؟ اس طرح کے سوالات

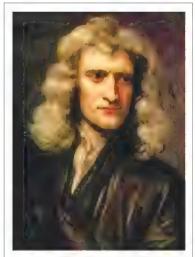

انسانی ذہن میں ابتدا سے تھے اور اب بھی موجود ہیں۔

الله تعالی نے انسان میں بخش اور جبخو کا مادہ رکھا ہے۔
اس بنا پر انسان نے کا ئنات کی نوعیت، بناوٹ اور اپنے آس پاس
ہونے والے واقعات اور حادثات کا بغور مشاہدہ کیا اور ان
اسباب کے علم کواس نے اپنی آسانی اور آرام کے لیے استعال کیا
۔ سائنس کی بیشاخ جو کہ بخش سے پیدا ہونے والے سوالات کا
جواب فراہم کرتی ہے، طبیعیات (Physics) کہلاتی ہے لیعنی
طبیعیات، سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی خصوصیات اور تو انائی

اوران میں پائے جانے والے باہمی تعلق سے بحث کرتی ہے۔ابتداً میں سائنس کی صرف دوشاخیں تھیں۔ ایک طبیعی اور دوسری حیاتیاتی ۔ سائنس میں ترقی کی وجہ سے طبیعی سائنس کو مزید شاخوں میں لیعنی طبیعات، فلکیات اور کیمیا میں تقسیم کردیا گیا۔

جدید دنیا میں بجلی جسے ہم اپنے گھروں اور کا رخانوں میں استعال کرتے ہیں۔ بجلی گھر میں بیلا اور ، مقاطیسی فیلڈی تبدیلی کی مرہون منت ہے۔ طبی سائنس، میٹلر جی ، فلکیات و دفاعی سائنس وغیرہ میں اب لیزر کا عام استعال ہور ہا ہے، یہ لیزرا ٹا مک فزکس کے اصولوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ برقی آلات جو کہ ہمارے روز مرہ کے استعال میں ہیں ، یہ بھی فزکس کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔ آٹو موبائل ٹیکنا لوجی اور یڈار ٹیکنا لوجی کا انحصار فزکس کے اصولوں پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو استعال سے لے کرخلائی تحقیق میں اہم کردار ادا کررہی ہے۔ سائنس میں نام پیدا کرنے والے طلبہ کے لیے اس علم کا حاصل کرنا زندگی میں اہم کردار ادا کررہی ہے۔ سائنس میں نام پیدا کرنے والے طلبہ کے لیے اس علم کا حاصل کرنا کے حدضروری ہے۔





# سوال نمبرا۔ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھے: (الف) حرکت کا قانون کس نے دریافت کیا؟ ( \_ ) آئزک نیوٹن نے کس یونی ورسٹی سے تعلیم حاصل کی ؟ (ج) ابتدامین سائنس کی کتنی شاخیر تھیں ؟ (د) سائنس کی ترقی کے بعداہے کون کون سی شاخوں میں تقسیم کیا گیا؟ آئزک نیوٹن کے گھر میں کون سے چیزیا دگار کے طور پراپ بھی موجو د ہے؟ (,)سوال نمبر۲۔ دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو درست جوایات سے پُرسیجے: (الف) آ ٹومو ہائل ٹیکنالوجی اور ......شینالوجی کا انحصارفز کس کے اصولوں پر ہے۔ (پ) لاأبالي بن اس كې .....عادت تقي په (٤) اس نے حرکت کے اصولوں پر .....قوانین وضع کیے۔ ( و ) یانی کی قوت سے چلنے والا ایک ....اس نے بنایا۔ (ه) ۵۰ کاء میں آئزک نیوٹن نے .....کا خطاب حاصل کیا۔ سوال نمبر٣ به سائنس كي اڄميت پر ١٠٠٠ الفاظ پرمشمل ايك مضمون لکھيے ۔ سوال نمبر، ویے گئے الفاظ کوایئے جملوں میں استعمال سیجیے: مرہونِ منت روز مرہ انحصار انعکاس ساکن

سوال نمبر۵- مترادف کھیے: تا نون ترقی باہمی طاقت عقل

سوال نمبر ۲۔ ویے گئے بیانات میں درست بر ( ✔ ) اور غلط بر ( 🕊 ) کا نشان لگا ئے:

(الف) تیسرا قانون حرکت و قوت کے ہرمل کاایک ردعمل ہوتا ہے۔

( \_ ) اس کی مشہور کتاب''ینسیا'' ۱۹۸۷ء میں شایع ہوئی۔

(ق) برقی آلات کیمیا کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔

اُس نے استاد سے معافی طلب کر کے انھیں مطمئن کر دیاا در مزاسے نچ گیا۔ (,)

> اسکول کے دوست اسے عقل مند جانتے تھے۔ (,)

اللّٰہ تعالٰی نے انسان میں تجسّس کا مادّہ رکھاہے۔ (,)

سوال نمبرے۔ دود وستوں کے درمیان ایک مکالمہ تح بر سیجے جس میں کسی نامورسائنس دان کا ذکر ہو۔

سوال نمبر٨\_ ان الفاظ كے متضادلكھے:

جواب

طاقت

رتی

🖈 طلبه مختلف سائنسی ایجا دات کی تصاویر پرمشتمل ایک جارٹ تیار کر کے کمر ہُ جماعت میں آ ویز اں کریں۔ سرگرمیال 🖒 اشارات کی مدد سے شخصیت پرمعلومات انتہی کریں۔

نوبل انعام

يا كتانى سائنس دان الشائع السلام الي التي ذي

نیوٹن کا نظریہاضافت 📗 فزنس اور ریاضی میں نمایاں خد مات

ہدایات برائے اساتنزہ: ﴿ طالب علموں کوسائنسی ترقی کے حوالے سے مسلمان سائنس دانوں کی خد مات سے آگاہ سیجے۔

# مِلَى تَعْمِه

ا۔ نغمہ ہے۔ ۲۔ دیے گئے مصرعوں کی نٹر کھیں گے۔ ۲۔ دیے گئے مصرعوں کی نٹر کھیں گے۔ حاصلات بعلم پڑھ کر طلبہ: ۳۔ نغم میں استعال ہونے والے نئے الفاظ کے معنی بتا کیں گے۔ ۲۔ ملت کی اہمیت سے واقف ہوں گے۔

الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مصطفوی مصطفوی مصطفوی مصطفوی مصطفوی بین

دین ہمارا ، دینِ مُکمل استعار ہے باطلِ ارذل خیر ہے جدِّ وجہدِ مُسلسل

> عندالله عندالله عندالله عندالله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شُجاعت دورِستم میں، یہ بھی کام ہمارا حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

(جيل الدين عاتي)



سوال نمبرا\_ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے:

- (الف) مصطفوی سے کیا مراد ہے؟
- (ب) دین کمل کیا مطلب ہے؟
- (ح) ہاراعام مسلک کیاہے؟
- ( و ) سعی وتغیر کے ولی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
  - (۱) اس نغے کا مرکزی خیال کیا ہے؟

سوال نمبر٧ ـ ورج ذيل مركبات كمعنى لكهيه:

تابهابد كالطلاارذل (جدوجهد سلسل (دادشجاعت (دويشم

سوال نمبر اردرج ذیل کے ہم قافیة خریر کیجے:

ولى (باطل (پیغام) (ممل (اکبر)

سوال نمبر۵ \_ ملّت کی اہمیت پرسوالفاظ کامضمون ککھیے ۔

سرگر می 🌣 طلباس نغے کوکورس کی شکل میں ترنم کے ساتھ پڑھیں۔

طلبه کومتنی اور قومی نغمے کا فرق سمجھا ہے اور دیگر متنی نغموں سے روشناس کرا ہے۔

ہدایات برائے اساتذہ:

# فرہنگ

#### املی کا درخت

غلے کا سودا گرجنگلوں میں پھرنے والا بنحارا بیٹھک۔ بیٹھنے کی جگہ چويال چودهری - سردار - قوم کابرا آدمی ككصا كوسنا برا بھلا کہنا قوت \_ حکومت اقتذار پریشانی۔<u>ے</u>چینی انتشار پھوٹ ۔ کینہ۔ دُشمنی۔ نفاق کمزوری ضعف

#### המננט

چپثم زدن فوری طور پر ۔ یکا یک ۔ آگر جھیکتے ہی عافل غفلت کرنے والا قد سیہ پاکیزہ ۔ پاک صاف غنودگی اوگرہ ۔ جائے ہوئے نیند میں ہونا ہشاش بشاش نظم وہ نا

#### تطم وضبط

پئت تیز- چالاک در په پیچچ کوس دومیل کافاصله مجرد ترخمی ضابط قوانین شعار رکورکها و سلیقه

#### 2

راغب رغبت کرنے والا داورا انصاف کرنے والا سرچشمہ منبع \_نزانہ-بالا اونچا، بلند رازدار رازدار

#### ایثار

بے گانہ انجان تعلق ندر کھنے والا میعاد مدّت بے باک بے خوف ، نڈر، بہادر

# نعت

| او نچی اُڑان<br>صداقت کے طور پر<br>تلاش جشتو<br>توجہ رغبت دلچیں<br>برابر ایک جتنا<br>تعلق<br>وطن کے پاسبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مصداق<br>تجسس<br>ر جخان<br>مساوی<br>مساوی                                    | گانٹھ<br>ایبابرت جس میں کوئی شے ڈھالی جائے<br>گیلا پہن<br>خاطر مدارات مہمان نوازی<br>نشیبی علاقہ نے چلاھتہ<br>ظلم وستم ۔ ڈشمنی        | گره<br>سانچیه<br>تری<br>تواضع<br>پستی<br>جفا          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| رائے<br>قافلہ۔سفر کرنے والے لوگ<br>رکھوالے۔ٹگہباں<br>پاک کیا گیا۔<br>پچ اور کھل<br>پوم استقلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جادے<br>کارواں<br>پاسباں<br>مقدی<br>مقدی<br>برگ وہار                         | تحریک پاکستان میں<br>خوا تین کا حصہ<br>مضبوطی سے کھڑا ہونا<br>شامل ہونا<br>مشکل ۔ دشوار<br>وار ۔ حملے                                 | استفامت<br>شمولیت<br>سخص<br>حرب                       |
| جوش دخردش حبذ به حوش دخرد به حوث دخرد به حرث من من من من من الله من ا | ولوله<br>مترنم<br>ایثار<br>نخریت<br>غلبه<br>غلبه<br>نظافه<br>نفافه<br>بیگانه | تنظیم کیا گیا۔ با قاعدہ ان تک بدلے میں کسی اور کی جگہ بدلے میں کسی اور کی جگہ بداوئی نقل بناوئی نقل نقل الٹی کی کیفیت جہاں تک ممکن ہو | منظم<br>بنمادل<br>بحال<br>مصنوعی<br>متلی<br>حنی الوسع |

د فاع

حفاظت

| ز مین کی کہانی                              |                   | شهراورگاؤں                           |           |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| مکمل_آخری                                   | حتمي              | ا<br>تکلیف ده یسخت مشکل              | دشوار     |
| نشانیاں                                     | آ <del>ف</del> ار | مصيبت _ تكليف                        | زجمت      |
| كوشش _محنت _ دورٌ دهوپ                      | تگ ودو            | ړي                                   | تاخير     |
| صبر- تھوڑی چیز کو کافی سبھنا<br>حصے یکلڑ ہے | قناعت<br>بخر بے   | رات                                  |           |
| سے۔ رکے<br>بھلانا۔                          | برے<br>فراموش     | حيران كن مختلف                       | عجب       |
| ہلا کت خیز _نقصان دہ                        | مہلک              | عوام                                 | خلقت      |
| پیشنا_جان سے مارنے والا<br>                 | شگاف              | مارايرچم                             |           |
| خوبصورتی                                    | زیب               |                                      |           |
| يا كىتان كى خوشحا كى                        |                   | کم تعداد میں ،اکثریت تعداد میں زیادہ | أقليت     |
|                                             |                   | تيز چانا                             | گامزن     |
| متعلق ہونا۔راستہ                            | منسلك             | اہم ہاتیں                            | تكت       |
| زندگی                                       | معيثت             | پیروں سے کچلنا۔ بےعزتی کرنا          | روندنا    |
| کام کرنے کے قابل نہ رہنا                    | مفلوج             |                                      |           |
| بھاؤ۔دام۔ قی <u>ت</u><br>                   | زخ                | سرعبدالله ہارون                      |           |
| نوری جام تما چی                             |                   | نداق أزانا _توبين كرنا               | تتسنح     |
| شرمانا_حیا کرنا                             | لجانا             | خوبياں                               | اوصاف     |
| سرمانا۔ حیا سرما<br>سونے کے تاروں سے بناہوا |                   | عوام کی بھلائی کا کام                | فلاحى     |
| • ,                                         | زر بفت            | اميد_آسرا_ بجروسا                    | تو قع     |
| میری کہائی                                  |                   | قصهایک دعوت کا                       |           |
| اُترائی کیپتی <u>-</u> نچلاعلاقه<br>        | نشيب              |                                      |           |
| ما تھا۔ پیشانی                              | تنوری             | مجھلی                                | ماہی      |
| مددگار_حمایتی<br>تار                        | معاون             | چکرنگانا                             | گشت لگانا |
| خفوک                                        | کف                | رعوت                                 | ضيافت     |
| غارکی جانب<br>د                             | سوئے غار          | کھانے کی میز پر جا کرکھانالینا       | يقے       |
| -B*                                         | وبإنه             |                                      | •         |

#### عوامی خدمت کے ادار بے

سېل آسان آرائش سجاوث نکاس کسی چیز کا لکلنا

## حركت كاقانون

پون ہوا وضع بناوث انھمار آسرارکھنا،مجروساکرنا

#### مِلّى نغمه

سعی کوشش تغیّر تبدیلی استعار باطل باحق بظلموشم ارذل رذیل گشتاب کم تر دادِشجاعت ببادری کی تعریف تنیخ تلوار

### ہمارے طور طریقے

شائسته تهذیب یافته مهذّب ادب والا شبت درست - جائز جانچنا پرکھنا۔ معائند کرنا شبک شبہ برگھانی شک وشیہ

## پاکستان کی سیر

فلک بوس آسان چوشے والی بہت بلند آبثار پانی کا جادد کی طرح آرانا ڈویژن پڑا علاقہ درسے پہاڑ دوں کے درمیان تنگ راستہ انفرادیت ذاتی خوبی

## شهدكي مكصي

گلزار چین \_ پیولوں کا باغ مضفا صاف کیا ہوا غافل ہے پروا خفلت کرنے والا

